# 



نصنبوك لطبوك

مشر المصنفين انقيالونت فيفر ملت المفرراظم باكتان حضرت علامهالخاج الخافظ معنا المناق منافظ منافظ منافظ المناقظ منافظ المناقظ المناقظ منافظ المناقظ الم

فتتسرة

## پیش لفظ

## بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

اما بعد! فقیراولی غفرلدنے''الو فیاهیه فی النیاهیه عن ذم امیر معاویه ''تعنیف سے پہلے بیرسالہ''صوف العنان عن مطاعن معاویه بن ابی سفیان '' مرتب کرلیا تھا۔لیکن اس کی اشاعت نہ ہو کی۔اس سے قبل''الو فاهیه'' تعنیف شائع ہوگئی۔

سوالات وجوابات اکثر''السوف اهیسه''سے لئے گئے ہیں معمولی سااضا فہ کر کےعزیزم حاجی محمد احمد صاحب قا دری او لیمی کواشاعت کے لئے سپر دکر دیا ہے۔اللہ تعالی اسے فقیراور ناشرین کے لئے توشہ راہ آخرت اور قارئین کے لئے مشعل راہ ہدایت بنائے۔

آمين بجاهِ سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله واصحابه اجمعين

مدینے کا بھکاری الفقیر القادری ابوالصالح محمد فیض احمداولیی رضوی غفرله ۲۵ربیج الآخر س۲۳ اله

#### مقدمه

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلواة والسلام على اما م الانبياء والمرسلين وعلى آله طيبين واصحابه الطاهرين وامهاره وازوااجه وذرياته اجمعين

اما بعد! فقیر نے رسالہ " تسطهیسر السجنان عن مطاعن العمر ین وعشمان بن عفان "
اختصار کے ساتھ لکھا۔ اہل اسلام کے لئے مفید ثابت ہوا۔ ارادہ ہوا کہ مطاعن صحابہ (رضی الله عنهم) کو تفصیل سے
لکھوں۔ چونکہ صحابہ کرام (رضی الله عنهم) میں سے زیادہ مطعون سیدنا امیر معاویہ (ﷺ) ہیں اسی لئے سب سے پہلے ان پر
مطاعن کے جوابات عرض کروں۔ اس مجموعہ میں وہ تمام مطاعن جو شیعہ اور بعض جائل سنیوں سے حضرت امیر معاویہ
مطاعن کے جوابات عرض کروں۔ اس مجموعہ میں وہ تمام مطاعن جو شیعہ اور بعض جائل سنیوں سے حضرت امیر معاویہ
(ﷺ) پرواردہ وتے ہیں، جمع کر کے ان کے جوابات لکھ کرنام "صوف العنان عن مطاعن معاویہ بن ابی سفیان
" تجویز کیا۔ وما توفیقی الا بالله العلی العظیم

وصلى الله على حبيبه الكريم الرؤف الرحيم الامين وعلى آله واصحابه اجمعين

ابوالصالح محمر فیض احمداویسی رضوی غفرله نکه نکه نکه نکه

## بسم اللهالرحمن الرحيم

- ۱).....صحابه کرام (رضی الله عنهم ) کے فضائل ومنا قب قر آن واحادیث میں صراحة وارد ہیں ان میں سیدناامیر معاویہ (ﷺ) مجمی شامل ہیں۔
  - ٢).....لا كھوں كروڑوں اولياءاز آدم تا قيامت حضور سرورعالم كا كايك صحابى كے مرتبہ سے كم ہيں۔
- ۳).....امیرمعاویه(ﷺ)حضورﷺ کے عظیم القدر صحابی اور رشتہ میں سالے اور قریبی رشتہ دار ہیں بلکہ آپ نبی پاک ﷺ کے کا تب وحی ہیں۔
- ۳).....حضور نبی پاک ﷺ نے اپنے صحابہ کرام پر زبان درازی کرنے سے منع فرمایا ہے اوراس کے خلاف کرنے والے کو سخت وعیدیں سنائی ہیں۔
  - ۵)..... ہرحکومت کا قانون ہوتا ہے کہ عوام پرلازم ہے حکومت کے خصوص لوگوں کے خلاف کوئی بات نہ کریں۔
    - ٧).....حضرت اميرمعاويه(ﷺ) خاندان نبوت كے خاص بلكه اخص ہیں۔
- ے)..... ہر مخص کواپنا دوست اور لائق رشتہ دار پیارا ہوتا ہے۔ کیا ہمارے حضور ﷺ کواپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پیار نے ہیں تھے۔

## فضائل امير معاويه 🚓

وہ فضائل وکمالات جوقر آن مجید کی صرح نصوص اوراحادیث مبار کہ میں صاف بیان ہوئے ہیں اورمجموعی طور فضائل صحابہ واہلبیت اور حضور سرور عالم ﷺ کے رشتہ داروں کی بزرگی وشرافت میں امیر معاویہ ﷺ شامل ہیں۔ باوجودایں ہمہ حضور نبی پاک ﷺ نے بعض نامور شخصیات کے فضائل خصوصیت سے بیان فرمائے ہیں۔ان شخصیات میں سیدنا امیر معاویہ ﷺ بھی ہیں چندنمونے ملاحظہ ہوں۔

تفصیلی فضائل کے لئے فقیر کی کتاب'' فضائلِ معاویی'' کامطالعہ کریں۔

- (۱) عن عبدالرحمن بن ابي عميره وكان من اصحاب رسول الله عن النبي الله قال لمعاوية اللهم
- اجعله هاديا مهديا واهديه (هذا حديث حسن غريب ،رواه الترمذي)
- لیعنی،عبدالرحمٰن بن ابی عمیره صحابی، نبی ﷺ ہے راوی ہیں کہ سر کارنے (حضرت) معاویہ کے متعلق فرمایا ہے: السلھم اجعله النح، اے اللہ معاویہ کو ہادی اور ہدایت یا فتہ فر مااور ہدایت پر گامزن رکھ۔

#### فائد

چونکہ صحابی رسول کا گناہ ومعصیت سے محفوظ رہنا اور خلاف مروت کا م سے دور رہنا ایک نہ بی عقیدہ ہے اس لئے علماء محدثین نے بالا تفاق الصحابة کلھم عدول صغار ہم و کبار ہم فر مایا ہے، لینی طبقات صحابہ میں ہرصحابی عادل اور ثقتہ ہے۔ اسی لئے سند حدیث کی جرح اور تعدیل میں صحابہ ستنی ہیں ، رجال سند کے بیان میں تابعی سے ابتدا ہوتی ہے۔ صحابہ بی مسلمہ عدالت و ثقابت کی بناء پر نقد وجرح سے خارج ہیں۔ ناقدین حدیث کے سامنے ''رجل من اصحاب رسول اللّه '' کہد دینا ہی کافی ہے۔ ذکر اساء کی ضرورت نہیں۔ بہر حال قرآن وحدیث نیز اقوال علماء کی روثنی میں بیہ خوب واضح ہوگیا کہ ہر صحابہ کرام واجب انتعظیم ہیں ان کی شوب واضح ہوگیا کہ ہر صحابہ کرام واجب انتعظیم ہیں ان کی شان میں گتا خی اور ناساز اور ناروا کلمات استعال کرنا سخت درجہ گناہ ہے اور ایسا کہ بعض ائمہ کرام کے نزد یک اس کی تو بہ اگر چہ خرت کے لئے مفید ہے گرد نیوی احکام جاری کرنے میں پھے سود مند نہیں ، ایسا مخص بہر حال واجب القتل ہے۔ اگر چہ آخرت کے لئے مفید ہے گرد نیوی احکام جاری کرنے میں پھے سود مند نہیں ، ایسا مخص بہر حال واجب القتل ہے۔ اگر چہ آخرت کے لئے مفید ہے گرد نیوی احکام جاری کرنے میں پھے سود مند نہیں ، ایسا مخص بہر حال واجب القتل ہے۔ اگر چہ آخرت کے لئے مفید ہے گرد نیوی احکام جاری کرنے میں پھے سود مند نہیں ، ایسا مختص بہر حال واجب القتل ہے۔

(شرح الشفاء ومرقات ،شرح مشكوة ،للعلامة على القارى عليه رحمة البارى)

(۲) سيدنا اميرمعاويه الكه اسلامي اميروبادشاه مونے كى حيثيت سے قابل احترام بيں، جب كه ارشادالى بي بياتيها الله يؤيّن الله وَ اَطِيْعُوا الرّسُولَ وَ اُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ (پاره ۵، سورة النساء، ايت ۵۹)

یعنی، اےایمان والوحکم مانو الله کااور حکم مانورسول کااوران کا جوتم میں حکومت والے ہیں۔ پر

(۳) حضرت امیر معاوید ﷺ کی دینی خد مات اوراپنے زمانۂ حکومت میں دین محمدی ﷺ کی تروت کے واشاعت میں سرگرم رہنا آپ کی عظمت کواور نمایاں کررہی ہے۔آپ کی ذات سے اسلامی حدود مملکت میں کافی اضافہ ہواہے۔

(۳) اہلدیت کرام کے ساتھ محبت اوران کا اعزاز وا کرام آپ کے اخلاقِ حسنہ کا ایک نمایاں پہلوہے۔اگر چہاموی اور ہاشمی

گھرانے میں آبائی اورخاندانی شکررنجی چلی آرہی تھی گرآپ ہاشمی خاندان کے ہرفردسے بڑی خنداں پیشانی سے پیش آتے تھے۔بسااوقات ہاشمی حضرات میں بعض آپ کوناخوشگوار کلمات سے یاد کرتے تو آپ تواضع وخاکساری کے ساتھ مسکرا کر ٹال دیتے تھے بھی تحکماندا زاورامیرانہ خطاب سے ہاشمی حضرات کو یادنہ فرمایا۔

## ازالهٔ وهم

بیعت وخلافت کےسلسلہ میں سیدناعلی المرتضٰی کرم اللہ وجہدالکریم سے جو ناخوشگوارحالات پیش آئے اورموقع بموقع طرفین میں تنازع وقوع میں آتے رہے جس کی بناء پرصفین وجمل جیسے حادثے رونما ہو گئے تواس میں آپ پرشرعاً کوئی مواخذہ نہیں، نداس کے باعث آپ پر ملامت کرنا جائز ہوسکتی ہے کیونکہ بیسب جو پچھ بھی ہوا وہ آپ کی خطاءا جتہا دی پر

محمول ہےاورخطاءاجتہادی پرمجتہد کی شرعاً گرفت نہیں ہوتی بیشریعت اسلامیہ کا ایک بہت مشہور ومعروف قانون ہے۔

## عاشق رسول عبدوللم

امیر معاویہ ﷺ کی ایک خصوصیت بی بھی ہے کہ آپ کو فخر موجودات سیّد عالم ﷺ کے تبرکات شریفہ میں جا دراقدس، ناخن شریف جمیص مبارک، از ارشریف اورموئے مبارک حاصل تھے۔اور آپ کی وصیت کےمطابق حاور مبارک جمیض مبارک اورازارشریف میں آپ کوکفن دیا گیااور ناخن شریف اورموئے مبارک آپ کے اعضاء ہجود پرر کھ دیئے گئے۔

اہل دل ہی سوچ کر جواب دیں کہ جس عاشق صادق کی موت کے وقت میتمنا ہے کہ'' قبر میں محبوب کے بال ، ناخن ساتھ ہوں تو بیڑا یار ہے۔'' کیاایسے عاشق کے لئے بدگمانی ہوسکتی ہے کہ وہ محبوب کی آل واعز ہ وا قارب سے عداوت رکھ

تاریخی افسانے بہت ہے آزاد خیال قتم کے لوگ روافض کے دوش بدوش ہوکرسید ناامیر معاویہ ﷺ کی شان میں بڑی بیبا کی کے ساتھ گتاخانہ جملے استعال کرتے رہتے ہیں اور کچھ تاریخی کتابوں کے پڑھان لینے پراینے کوایک تاریخ دال تصور کرتے ہوئے پیجا بکواس کرتے رہتے ہیں۔ایسےلوگوں کواپنے غیرمہذب اور ناشا ئستہ حالات کا جائزہ لینا چاہیے کیونکہ جمیں سوفیصدیقین ہے کہ بیتاریخی کتابیں محض افسانے ہیں تو حضور ﷺ کے فرمان "من اذاهم فقد اذانسی النع" پرعماب حکم سے خوف کھائیں اس لئے کہ نارواکلمات کےاستعال سےخودامیرمعاویہ ﷺ کی مقدس روح کو جتنا دکھ پہونچ سکتا ہے وہ تو ظاہر ہے۔لیکن ساتھ ہی ان کے سیّدوسر کار کا ئنات ﷺ کوسخت دکھ پہو نچے گا جس کا متیجہ بڑا خطرناک ہوگا۔ناعا قبت اندیشی سے ایمان خراب کرنا بیکونسی دوراندیثی ہے۔اگر واقعی تاریخ وسیر کا مطالعہ تھوڑی دہرے لئے آپ کوخلجان میں ڈال دے توضیح رہنمائی محض تاریخ بنی سے نہیں ہو سکتی اس لئے کہ اسلام میں تاریخی کتابوں کی وہی حیثیت ہے جو ہمارے دور میں اخبارات

کا حال ہے کہ جوکری ہے تو زمین وآسان کے قلابے ملائے جاتے ہیں،کری گئی تو حال زبوں سے زبوں ترہے۔

فيصله

بزرگوں کے بارے میں ہمیشداپی زبان پر قابور کھنا اسلامی درسگاہ کی تعلیم ہے۔چھوٹا منہ بڑی بات ایک سخت ناپسندیدہ ...

عمل ہے" خطائے بزرگاں گرفتن خطاست" بیبڑے تجربہ کاروں کا مقولہ ہے۔

انتخاب صديق وفاروق(هُ)

سیدنا حضرت ابو بکرصدیق اورسیدنا حضرت فاروق اعظم (ﷺ) کاعہدِ خلافت علی منہاج النوت ہونے کے باعث تاریخ انسانی کا مثالی دور ہے۔اسلام بام ِ عُروج پر پہنچ چکا تھا سراج منیر پوری تابانی سے چک رہا تھا۔نوراسلام سے عالم منورومستفید ہور ہاتھا۔کفر کی دُنیا تیرہ وتاریخی ،اہل کفروصلالت دندنار ہے تھے،آپ کے صحابہ نے کفر کا زورتوڑا۔

# پندو نصیحت از شاه کونین ﷺ

حضورنی پاک ﷺ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو۔

#### فائده

علاوہ اس کے بیہ بات بھی ظاہر ہے کہ جب یوسف النظافی کو بھائیوں نے طرح طرح کی تکلیفیں دیں کیکن حضرت یوسف النظافی نے ان کومعاف کردیا اس لئے حق نہیں کہ ان کو نگر اکہیں اور ایسا ہی حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہا اور حضرت علی اسداللہ الغالب کے درمیان تنازعہ ہوااور حضرت خاتونِ جنت کی زبان سے ان کے حق میں ایسے الفاظ نکلے جوتح رہے باہر ہیں۔ (کتاب شیعہ احتجاج طبری ص ۲۹ ہمطبوعہ: ایران وحق الیقین ص ۲۳۳)

اورایسے ہی ائمہاہلبیت کے درمیان وہ تنازعات ہوئے ہیں کہ لم کوطافت نہیں ۔تفصیل فقیر کی کتاب'' چشمہ نورافزاء'' میں ہے۔

امیر معاویہ کا اسلام قبول کرنامسلم ہے، تاریخ میں ہے،''معاویہ بن سفیان اصحابی اسلم قبل الفتح و کتب الوحی و مات فی رجب سنة ستین و قلر قارب التمانین '' ای تقریب التہذیب، ص ۲۵۷ مطبوعہ نوکشور، میں ہے کہ معاویہ بن سفیان صحابی ہیں، پہلے فتح کمہ کے اسلام لائے تھے اور کا تپ وی اور نبی اکرم کے ایرائیویٹ سیکرٹری تھے۔
پرائیویٹ سیکرٹری تھے۔

شیعہ نہ صرف امیر معاویہ بلکہ حضرت علی المرتضٰی (ﷺ) کو بھی نہیں چھوڑتے ، چنانچہ بی بی کا قول نقل کیا ہے کہ **' قبالت امیس** 

المؤمنين (النيخ)يا ابن ابي طالب اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين الن اورض اليقين كى بي عبارت بـ خطابهائي درشت باسيد اوصا نمود كه مانند جبنين دررحم پوده نشين شده ـ وشل غائبان درخانه گريخته "يعني ايابي طالب كـ بينځ بچشكم كي طرح چهپ كربينا بـ اورغائول كي طرح گهريس گهسا بواب الخ ـ (نعوذ بالله)

اوراصول کافی ، ۳۸ میں ہے' قال انکم ستدعون الی ستبی فسبوّنی' بیثک مجھےگالی دینے کی دعوت دیئے جاؤگے تو مجھےگالی دینے کی دعوت دیئے جاؤگے تو مجھےگالی دینا۔ حالانکہ ہم اہلسنّت اس کے روادار نہیں بلکہ معمولی تنقیص کرنے والے کو بے ایمان کہتے ہیں۔ چنانچ مشکلوۃ میں ہے''من سب علیا فقد سبنی' (رواہ احمد) حضور کے فرمایا''جوعلی کوگالی دے اس نے مجھے گالی دی الاواجب القتل ہے۔

## خاندانی رشته

اسلامی قواعد وضوابطِ اورتاریخی تحقیق بلکہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت امیر معاویہ بھی حضرت علی المرتضٰی وحضور سرورعالم ﷺ کے قریبی نسب ہونے کی وجہ سے اہلبیت میں داخل ہیں ۔شیعہ کی متندروایات سے بھی ثابت ہے۔ چنانچے حضرت امام جعفر(ﷺ) کی روایت ہے

"قال انا و آل ابى سفيان اهلبيتن" (معانى الاخبار، ٩٨، مطبوعة: ايران)

یعنی ،ہم اور ابوسفیان والے ہم دونوں اہلبیت ہیں۔

سب کومعلوم ہے کہ سیدنا امیر معاویہ ﷺ خاندان قریش سے ہیں اور قریش میں حضور ﷺ اور تعلی المرتضٰی ﷺ قریب تر ہیں اس لئے حضرت عبدمناف کے دوصا جبزادے تھے حضرت ہاشم واُمیہ، ہاشم کی اولا دہیں سے حضور ﷺ اور علیﷺ اور دوسرے کی اولا دسے ابوسفیان وامیر معاویہ۔ (رضی الله عنہم اجمعین)

#### فائده

یا در ہے کہ بیسب کی سب دعائے حضرت ابراہیم النظی برائے فرزند اسلعیل النظی ومقامات حجرا سود و کعبہ و چاہ زمزم ودارالا مان کے پودے تھے۔اور خاص کر حضرت امیر معاویہ پھی بڑے تنقی اور صاحب حلم اور تمام اولیاء سے فضل واعلی تھے ۔ چنانچہ کتاب''شیعہ آئینہ تن'' مطبوعہ ہوسٹی دہلی ہے ہے، امیں امام حسن ﷺ (واجب الا طاعت جن کا قول اور فعل تمام شیعوں کے لئے حق اور حجت ہے) فرماتے ہیں واللہ معاویہ (ﷺ) میرے لئے بہتر ہے ان لوگوں سے جو گمان کررہے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں اور کتاب 'علیل الشرائع''مطبوعہ ایران ، ص۸۳ میں ہے کہ **بیایع المحسن ابن علی صلواۃ اللّٰہ علیہ** مع<mark>اویۃ</mark> بیعت کی حضرت امام حسن بن علی شے نے حضرت امیر معاویہ ﷺ کی اور ایبا ہی علامہ بسی شیعہ نے '' جلاءالعیو ن ، جلداوّل'' میں لکھا۔

## خلاصة مقدمه

#### فائده

اس کلام پاک امام اسلمین حضرت مولاعلی کرم الله وجهه سے صاف صاف فیصله ہوا که اسلام وایمان وتصدیق رسالت و توحید میں حضرت امیر معاویہ بھی حضرت اسدالله الغالب کے مُساوی تنھے۔ ہاں فضل وقد راور مرتبه ٔ ومنزلت میں حضرت علی الرتضای حضرت امیر معاویہ بھی کا اجتہا وہنی برحق علی الرتضای حضرت امیر معاویہ (ﷺ) احتہا وہنی برحق تھا اور حضرت امیر معاویہ خطائے اجتہا دی میں بھی ما جور ومثاب تنھے۔

## پرائیویٹ سیکرٹری اورکاتب وحی

حضور سرورعالم ﷺ کے متعدد کا تبین تھے جن میں عشرہ مبشرہ کے چند برگزیدہ مثلاً حضرت سیدنا ابو بکر وسیدنا عمر کے علاوہ دیگر جلیل القدر صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم الجمعین ) تھے۔ ان میں خصوصیت سے حضرت امیر معاویہ ﷺ کو تمام خطوکتا بت کے علاوہ کتابت وحی کا بھی شرف حاصل تھا۔ علامہ پر ہاروی رحمہ اللہ نے لکھا کہ''و کان معاویۃ وزیدا لزمهم لذلك و الخصصه به ''اور معاویہ اور زیرضی اللہ عنہما باقی کا تبانِ وحی کی بنسبت کتابت وحی کے کام سے زیادہ التزام واختصاص رکھتے تھے۔ (الناهیہ ہیں۔ ۱

## قد كان كاتب وحيه وامينه

## سند الامانة حاصل لمعاوية

حضرت معاویہ (ﷺ) کا تب وحی تھے جس کی وجہ ہے آپ کوامین ہونے کی سندحاصل ہے کہ وحی جیسامہتم بالشان کا م آپ کے سپر دتھا۔ مزید تفصیل فقیر کی تصنیف'' فضائل معاویۂ' میں پڑھئے۔

## حضرت معاویہ 🐗 عظیم امین احادیث تھے

حضرت معاویہ کا شارعلاء صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ چنانچہ امام ذہبی لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے رسول اللہ کی حضرت ابو بکر صدیق ،حضرت عمر اوراپنی بہن حضرت ام حبیبہ (رضی اللہ تعالی عنهم) سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ اوران سے حضرت ابوذ رغفاری ،حضرت ابن عباس ،حضرت ابوسعید ،حضرت جربز بحل اوردیگر صحابہ کی ایک جماعت نے اور تابعین میں سے جبیر ،ابوادریس خولانی ،سعید ابن المسیب ، خالد بن معدان ،ابوصالح سان ،سعید ،هام بن منہ اورکی تمخلوق تابعین میں سے جبیر ،ابوادریس خولانی ،سعید ابن المسیب ،خالد بن معدان ،ابوصالح سان ،سعید ،هام بن منہ اورکی ترخلوق نے حدیثیں روایت کی ہیں ۔امام بخاری نے سے بخاری میں آٹھ اورامام مسلم نے سے حسلم میں حضرت معاویہ کے حدیثیں روایت کی ہیں ، حالانکہ ان دونوں کی شرطیں بہت سخت اورکڑی ہیں اوروہ غیر ثقنہ ،غیر ضابطہ اور کا ذب راوی سے حدیثیں روایت کی ہیں ، حالانکہ ان دونوں کی شرطیں بہت سخت اورکڑی ہیں اوروہ غیر ثقنہ ،غیر ضابطہ اور کا ذب راوی سے کوئی شے روایت نہیں کرتے ہیں ۔ (الناہیة ،ص کا)

## حضرت معاویہ 🐗 مجتمد تھے

محدّ شجلیل امام محمد بن اساعیل بخاری ابن ابی ملیکه سے روایت بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) سے عرض کیا۔ کیا آپ کو امیر المؤمنین معاویہ پھی پراس وجہ سے کوئی اعتراض ہے کہ وہ وترکی صرف ایک رکعت پڑھتے ہیں؟ تو فرمایا " اصباب انسه فیقیہ " انہوں نے درست کیا ہے کیونکہ وہ فقیہ (مجتمد) ہیں۔اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا دعمہ فائم صحب رسول الله کی انہیں چھوڑ و کیونکہ وہ رسول اللہ کی صُحبت میں رہ چکے ہیں۔

اس حدیث کے خمن میں صاحب نبراس فرماتے ہیں،' بلا شبہ فقہاء نے آپ کے اجتہاد پراعتماد کیا ہے۔ لہذا جب وہ صحابہ کے اجتہاد کاذکرکرتے ہیں تو وہاں حضرت امیر معاویہ کے اجتہاد کا بھی تذکرہ کرتے ہیں''۔علامہ ابن حجرنے لکھا کہ''ومسن اعتقاد اهل السنة والجماعت ان معاویہ لم یکن فی ایام علی خلیفة وانما کان من الملوك و غایة اجتهاد ہ

## ايضاً انه كان له اجرواحد على اجتهاد ٥-" (الصواعق الحرق، ١٦٥)

ترجمه اہل سنت کے عقائد میں سے ہے کہ امیر معاویہ حضرت علی (ﷺ) کے زمانۂ خلافت میں ایک بادشاہ تھے اور اپنے موقف پراجتہا دکیا ،اگر چہ خطاء ہو کی کیکن ان کواسی اجتہاد سے ایک اجر ملے گا۔

# ھر صحابی بالخصوص امیر معاویہ کی تنقیص ممنوع ھے

اسلاف صحابہ کرام کی تنقیص سے سخت ناراض ہوتے ، چنانچہ کسی نے حضرت معافی بن عمران سے عرض کیا۔ عمر بن عبدالعزیز اورمعاویہ بین کون افضل ہے؟ آپ نے عُصّہ سے فرمایا ''لایق اس احد بساصحاب النبی الله معاویة صاحبه و صهرہ و کا تب و امینه علی و حی الله عزوجل ''کسی شخص کونی کے کے کابہ پر قیاس نہ کیا جائے۔ معاویہ رسول اللہ کے کے کابر الی رشتہ والے ، کا تب اورا مین وی تھے۔ (شفاء شریف، ۲۶س۳)

## حضرت معاویہ 🐗 رسول الله 🕮 کے سالہ هیں

حضرت معاویه گلی بهن اُم حبیبه بنت ابی سفیان رسول الله گلی زوجهٔ محتر مه بین \_ای وجه ہے آپ رسول الله گلی کے سالہ بین \_اور رسول الله گلی کے سالہ بین \_اور رسول الله گلی نے اپ سُسر الی رشته داروں کے حق میں فرمایا بلا شبداللہ نے مجھے چنا اور میر ہے صحابہ کو چنا پھرانہیں میر ہے ساتھی ،میر ہے سُسر الی رشتہ والے اور میر ہے مددگار بنایا اور عنقریب ان کے بعدایک قوم آئے گی جو انہیں گالیاں دے گی ۔ تم اُن (گستاخوں) کے ساتھ نہ بیٹھواور ندان کے ساتھ مل کر کھاؤ ۔ ندان سے رشتہ داری کروندان کی ماز جناز ہ پڑھواور ندان کے ہمراہ نماز پڑھو۔ (نزھۃ الناظرین ،ص۳۱)

## حضرت معاویہ 🐗 کا عشق رسول 🕮

قاضی عیاض مالکی لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ ﷺ نے سُنا کہ قابس بن ربیعہ رسول اللہ ﷺ سے مشابہت رکھتے ہیں۔ پھر جب وہ ان کے گھر کے دروازہ سے داخل ہوئے تو وہ ان کی تعظیم کے لئے چار پائی سے اُٹھ کھڑے ہوئے اوران سے ملاقات کی اوران کی آٹھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ اوران کے لئے مرغاب نامی علاقہ بطور جا گیر کے وقف کردیا اس وجہ سے کہ وہ رسول اللہ ﷺ سے مشابہت رکھتے تھے۔ (شفاء شریف، ج۲،۳۰)

## حضرت معاویہ 🐗 متبع سنت تھے

امام بغوی''شرح السُنه'' میں ابومجلز سے روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ ﷺ نکلے درآ ں حالیکہ حضرت عبداللہ بن عامراور حضرت عبداللہ بن زبیر (رضی اللہ عنہما) بیٹھے ہوئے تھے۔انہیں دیکھ کرابن عامرتو کھڑے ہوگئے اس کے آگے کھڑے رہیں تو وہ اپناٹھ کا نہ دوزخ میں بنائے۔ (الناھیۃ ،س۳۲) مقام غور ہے کہ حضرت معاویہ ﷺ نے اس حدیث کی بناء پر اپنے لئے قیام تعظیمی کو پسندنہیں فرمایا بیسنت کی پیروی اور حدیث پڑمل کی وجہ سے تھا۔ سواس سے آپ کے تنبع سنت ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔اوراس کی مزید تائیداس سے بھی ہوتی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا۔'' پہلا شخص جومیری سنت کو تبدیل کرے گا وہ بنی امیہ کا یزیدنا می شخص ہوگا۔'' بیحدیث دلالت کرتی ہے کہ حضرت معاویہ ﷺ عامل بالسنۃ تھے۔ (الناھیۃ ،س۳۰)

ا مگرابن زبیر بیٹے رہے، بیدد *بکھ کر حضر*ت معاویہ ﷺنے فر مایا بلا شبہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا ہے کہ جو محض بیرجا ہے کہ لوگ

## حضرت معاویہ 🐗 صاحب عدالت صحابی تھے

امام قسطلانی شرح بخاری شریف میں لکھتے ہیں کہ معاویہ بہت ی خوبیوں کے حامل تھے اورامام نووی شرح مسلم شریف میں فرماتے ہیں، ہو من عدول الفضلاء والصحابة الخیار حضرت معاویہ چوٹی کے صاحب عدالت فضلاء اور بہترین صحابہ میں سے تھے۔ اور صاحب نبراس لکھتے ہیں''ویسکت ب السمحدثون بعد اسمسه پندائس الصحابہ بلا فوق '' اور محدثین معاویہ بھے کنام کے بعد سب صحابہ کا مول کی طرح کوئی فرق کئے بغیر کھتے ہیں۔ (الناہیہ ہے)

## حضرت معاویہ 🐗 بخشے گئے

محدث ابن عسا کرضعیف سند کے ساتھ حضرت ابن عباس (﴿ ) سے روایت بیان کرے ہیں ' کست عندالنہی ﴿ وعدد ابوبکر وعمر وعثمان اذا قبل علی فقال النبی ﴿ لمعاویة اتحب علیاً قال نعم قال انها ستکون بینکم هنیهة قال معاویة فما بعد ذلك یارسول الله قال عفوالله ورضوانه قال رضنیا بقضاء الله ' کینی ، میں ابوبکر ، عمراورعثان (رضی الله عنهم ) رسول الله ﴿ کی خدمت میں حاضر سے ۔ اچا تک حضرت علی ﴿ تَشْریف لا کے ، تورسول الله ﴿ فَ حَفرت معاویہ ﴿ وَعَرف کی الله ﴾ کے خوش کی پھر کیا ہوگا یارسول الله ﴿ وَالله ﴾ اسے آپ ﴿ وَالله الله الله الله ﴾ کے خوش معاویہ ﴿ وَالله ﴾ الله کی تقدیم پر راضی ہیں ۔ امیر معاویہ ﴿ وَالله الله کی تقدیم پر راضی ہیں ۔ امیر معاویہ ﴿ وَالله الله کی تقدیم پر راضی ہیں ۔ امیر معاویہ (ﷺ ) آپ الله کی تقدیم پر راضی ہیں ۔ امیر معاویہ (ﷺ ) نے کہا ہم الله کی تقدیم پر راضی ہیں ۔ امیر معاویہ (ﷺ ) نے کہا ہم الله کی تقدیم پر راضی ہیں ۔ امیر معاویہ (ﷺ ) نے کہا ہم الله کی تقدیم پر راضی ہیں ۔ امیر معاویہ (ﷺ ) نے کہا ہم الله کی تقدیم پر راضی ہیں ۔ امیر معاویہ (ﷺ ) نے کہا ہم الله کی تقدیم پر راضی ہیں ۔ امیر معاویہ (ﷺ ) نے کہا ہم الله کی تقدیم پر راضی ہیں ۔ امیر معاویہ (ﷺ ) الله کی تقدیم پر راضی ہیں ۔ امیر معاویہ (ﷺ ) نے کہا ہم الله کی تقدیم پر راضی ہیں ۔ امیر معاویہ (ﷺ ) نے کہا ہم الله کی تقدیم پر راضی ہیں ۔ امیر معاویہ (ﷺ ) نے کو کیا ہم الله کی تقدیم پر راضی ہیں ۔ امیر معاویہ کی کیا ہم الله کی تقدیم پر راضی ہیں ۔ امیر معاویہ کی کیا ہے کیا ہم کی

## بادشاهی کی نوید نبوی 🕮

حدیث میں ہے،کعب الاحبار نے معاویہ (ﷺ) کے برسرا قند ارآنے سے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اس اُمّت کا کوئی شخص

اتنے بڑے ملک کا مالک نہیں ہوگا جتنے بڑے ملک کے مالک معاویہ ہوں گے۔ (ﷺ) (تاریخ الخلفاء ہم ۱۳۹)

## عقيدة معاويه

خود حضرت معاویہ کے فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ کھی کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ اے معاویہ جب آپ بادشاہ بنیں گے تولوگوں سے اچھاسلوک کرنا۔اس وقت سے مجھے بادشاہی ملنے کی امیدر ہی۔

(تاریخ الخلفاء، ص ۱۳۹ ، مکتوبات امام ربانی ، ج۲ ، ص ۱۲ س)

## امیر معاویہ کی سلطنت دراصل نبوی سلطنت ھے

امیر معاویہ ﷺ اوّل ملوکِ اسلام ہیں۔اسی کی طرف تو رات مقدس میں ارشاد ہے کہ مولدہ المکۃ و مھاجرہ طیبة و ملک ہالشام نبی آخر الزمان ﷺ یعنی مکہ میں پیدا ہوں گے مدینہ کو ہجرت فرما ئیں گے اوران کی سلطنت شام میں ہوگی ۔سوامیر معاویہ ﷺ کی بادشاہی اگرچے سلطنت ہے مگر کس کی حضور ﷺ کی ۔

## صلح صفائی از امام حسن 🐗

سیدنا امام حسن مجتبی کے نیک فوج جرار جان نثار کے ساتھ عین میدانِ جنگ میں بالقصد و بالاختیار ہتھیا رر کھ دیئے اور خلافت امیر معاویہ کے سپر دکر دی اور ان کے ہاتھ پر بیعت فرمالی ۔ اور اس سلح کو حضورِ اقد س کے سپر دکر دی اور ان کے ہاتھ پر بیعت فرمالی ۔ اور اس سلح کو حضورِ اقد س کے بین فتین اور اس کی بیثارت دی تھی کہ امام حسن (کھی ) کی نسبت فرمایا تھا کہ 'ان ابنی ہذا سید لعل اللہ ان یصلح بد بین فتین عظیمتین من السسلمین ''میرابیٹا سیّد ہے۔ میں امیدکرتا ہوں کہ اللہ (کھی ) اس کے باعث دوبر ہے گروہ اسلام میں سلح کے اور دی کے باعث دوبر کے گروہ اسلام میں سلم کے اور دی گروہ اسلام میں سلم کے اور دی گروہ اسلام میں اللہ دی کا دیں معاویہ کی پر معاذ اللہ ) فتی وغیرہ کا طعن کرنے والا ہے تہ خضرت امام حسن مجتبی کھی، بلکہ حضور سیّد عالم کھی، بلکہ اللہ (کھی ) پر طعن کرنے والا ہے۔'' (بہار شریعت ، ج اوّل ، ص ۵ کے)

## معاویہ 🐗 کامیاب حکمران تھے

حضرت معاویہ ﷺ کی ایک بڑی خوبی ہیہ ہے کہ انہوں نے چالیس سال کی طویل مدت تک صحابۂ کرام (رضوان اللہ تعالیٰ عنہم ) کے دورِسعید میں کامیا بی سے حکومت کی ہے۔انہیں حضرت فاروقِ اعظم (ﷺ) نے شام کاوالی بنایا۔حالانکہ حضرت عمر (ﷺ) والیوں کی درسی اور نا درسی میں بہت کوشش فر مایا کرتے تھے۔پھر حضرت عثمان ﷺ نے ان کی حکومت کو برقر اررکھا۔(الناہیہ، ص۲۷)

## معاویہ 🐗 عادل حکمران تھے

حضرت مجد دالف ٹانی فرماتے ہیں 'کیف یکون جائو اوقد صح اندے کان اماماً عادلاً فی حقوق الله سبحانه وفی حقوق الله سبحانه وفی حقوق السبطانه وفی حقوق السبطانه وفی حقوق السبطانه وفی حقوق السبطانه وفی حقوق الله سبطانه ولی کے جب کہ جب کہ تحت سے بیٹا بت موجد کا ہے کہ آپ اللہ سبحانہ کے حقوق اور مسلمانوں کے حقوق میں عادل تھے۔ جبیا کہ امام ابن حجرنے کتاب 'صواعقِ محوقه''میں ذکر فرمایا ہے۔ (کمتوبات امام ربانی ، جلداوّل ، ص

## آخری نصیحت

اگرامیرمعاویہﷺ کی کوئی فضیلت کوکسی کا دل نہیں مانتا تو بھی ان کی مذمت کرنا نامناسب ہے کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ سیدہ عا کنٹہ صدیقہ (رضی اللہ عنہا) سے مرفوعاً مروی ہے کہ ،حضور سیدعالمﷺ نے فرمایا کہ مُر دوں کو گالی مت دواس لئے کہ جو کچھ کہا جاتا ہے وہ ان کے ہاں پہنچ جاتا ہے۔(رواہ البخاری)

#### انتياه

حضور سرورعالم ﷺ کے صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) کی تعداد حضرات انبیاء علیہم السلام کی تعداد کے مطابق تھی اور جن کے متعلق خصوصی طور فضائل کی احادیث وار دہوئی ہیں وہ چند گنتی کے ہیں اور ان حضرات کے فضائل کے لئے بیہ بات پچھے کم نہیں ہے کہ انہیں حضور سرورعالم ﷺ کی صحبت نصیب ہوئی اور باقی فضائل و کمالات کا دارو مدارا سی فضیلت پر ہے جسیا کہ قرآن مجیداورا حادیث مبار کہ سے معلوم ہوتا ہے۔اگر کسی صحابی کے متعلق فضائل کی احادیث نہ ہوں یا کم ہوں تو بھی اس کی شان میں کمی نہیں آتی۔

حضرت امیر معاویہ ﷺ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے فضائل بھی بتائے اورانہیں اپنی مستجاب دعا وَل سے بھی نوازا۔ چنددعا کیں مع تشریح عرض کرتا ہوں۔

## امير معاويه 🐗 كورسول الله ﷺ كى دعائيں هى دعائيں

(۱) ....نى پاك ﷺ نے امير معاويہ ﷺ کے متعلق يوں دعا فرمائی:

اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب ليني،ا الله معاويه وكتاب وحساب كاعلم عطافر مااور اسے دائمی عذاب سے بچا۔ (رواہ الامام احمہ)

## شرح حديث

امام احمد کی منداحادیث کامجموعہ ہے اورمتند کتاب ہے،امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ امام احمد کی مند

بڑی معتمد علیہ کتاب ہے اوراس کی جملہ مرویات قابلی قبول ہیں اور جوضعیف ہیں وہ بھی حسن کے قریب ہیں۔امام احمد کا قول ہے کہ اگر مسلمان کسی مسئلہ میں اختلاف کریں تو چاہیے کہ وہ کتاب ہذا کی طرف رجوع کریں اگراس میں وہ صدیث مل جائے توسمجھو کہ وہ حدیث حسن ہے ورنہ یقین کر لینا چاہیے کہ وہ حدیث ضعیف ہے ۔بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کی تمام احادیث صحیح ہیں۔امام ابن الجوزی نے اپنی عادت ِ تعصب کے باعث اس کتاب کی بعض روایات پرضعیف ہونے کا الزام لگایا ہے۔ بیان کی زیاد تی ہے اور سراسر خطاہے۔ شیخ الاسلام علامہ شیخ امام احمد حجرع سقلانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ مندامام میں کوئی حدیث موضوع نہیں اور سنن اربعہ میں سب سے یہی احسن ہے۔

فرماای کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطافر ما۔

## شرح حديث

امام ترندی کی بیر بہت بڑی بلندقد رکتاب ہے یہاں تک کدشنخ الاسلام ہروی نے فرمایا کہ میر سے نزدیک بید کتاب صحیحین سے بھی زیادہ نافع ہے اس لئے کہاس میں مختلف فدا ہب کو بھی بیان فرمایا گیا ہے اوران کے استدلال کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے گرصحیحین میں بیہ بات نہیں ہے بلکہ امام حاکم نے تھم لگایا ہے کہ ترفدی شریف کی تمام احادیث صحیح ہیں۔خودامام ترفدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کوعلائے تجاز وعراق اور خراسان کی خدمت میں پیش کیا ہے اور جس گھر میں بیہ کتاب ہوگی گویا و ہاں حضور سرورِ عالم ﷺ سے گفتگو فرمار ہاہے۔

(۳) .....ابن ابی ملیکہ علیہ الرحمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ﷺ ہے عرض کیا گیا کہ آپ امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ ﷺ کے متعلق کیا فرماتے ہیں جب کہ وہ صرف ایک ورّ پڑھتے ہیں حالانکہ ورّ تو تین رکعت ہیں۔ حضرت ابن عباسﷺ نے فرمایا کہ وہ تی پڑیں کیونکہ وہ فقیہ ہیں ۔ یعنی ، وہ اپنے اجتہاد میں حق پر ہیں ورنہ حق تو وہی بات ہے کہ ورّ تین رکعت ہیں۔ (رواہ البخاری)

## شرح الحديث

شارحین نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے کہ حضرت امیر معاویہ ﷺ مجتمد ہیں وہ اپنے اجتماد کے طور وتر ایک رکعت کے قائل ہیں۔حضرت امام بخاری کی ایک اور روایت جو کہ ابنِ ملیکہ سے مروی ہے میں ہے کہ فرمایا حضرت امیر معاویہ ﷺ نے عشاء کی نماز کے بعد وتر صرف ایک رکعت پڑھی۔ان کے پاس حضرت ابنِ عباس ﷺ کا غلام موجود تھا اس نے بینگ بات دیکھ کر حضرت ابنِ عباس ﷺ کی خدمت میں پیش ہوکر شکایت کی تو حضرت ابنِ عباس ﷺ نے اپنے غلام سے فر مایا کہ انہیں اپنے حال پر چھوڑئے اس لئے کہ وہ حضور نبی کریم ﷺ کے صحابی صحبت یا فتہ ہیں۔

#### فائده

یا در ہے کہ حضرت ابنِ عباس کے حابہ کرام (رضی اللہ عنہم) میں سے فاضل ترین مانے جاتے ہے انہیں بحرِ ذخار کہا جاتا ہے۔ صرف ان کے علوم بے پایاں کی وجہ سے اور انہیں تخبرِ امت وتر جمان کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضور سرور عالم کے ان کے لئے علم وحکمت اور تفییر القرآن بالتا ویل کی وُعافر مائی تھی جو قبول ہوئی۔ حضرت علی کے خواص سے آپ کا شار ہوتا تھا۔ حضرت علی کے دشمنوں کے لئے آپ بخت گیر تھے بلکہ انہیں حضرت علی کے اپنے دشمنوں کی افہام تفہیم کے لئے بھیجا، حررویہ گاؤں والوں کو ایسے دندان شکن جوابات دیئے کہ انہیں سوائے لا جواب ہونے کے اور کوئی چارہ نظر نہ آیا۔

## غور کیجئے

ایسے کامل فاصل صحابی اور حضرت علی ﷺ کے مخصوص ساتھی اوران کے معتمد علیہ حضرت امیر معاویہ ﷺ کے متعلق حضرت نے یوں فرمایا کہ مجتہد ہیں بلکہ وہ اپنے غلام کو تنبیہ کرنے لگے کہ تونے حضرت امیر معاویہ ﷺ کی غلطی کیوں پکڑی۔اور دلیل یہی دی کہ وہ صحابی ہیں۔

#### فائده

حضرت شیخ الاسلام ابن الحجرعلیه الرحمه نے فر مایا که حضرت امیر معاویه ﷺ کی فضیلت میں بہت بڑے عالم صحابی کا کہنا کہ وہ مجتہد ہیں قابلِ قدر ہے۔

(٣).....حفرت امير معاويه ﷺ حضور نبي كريم ﷺ كے كاتب تھے۔

#### فائده

ا مام مفتی الحرمین احمد بن عبدالله بن محمر طبری علیه الرحمه ' خلاصة السیر ' میں لکھتے ہیں کہ حضور سرور عالم ﷺ کے تیرہ کا تب تھے ، خلفاءِ اربعہ اور عامر بن فہیر ہ وعبداللہ بن ارقم وابی بن کعب وسعد بن قیس بن شاس وخالد بن سعید بن العاص ، وحظله ابن الربيع الاسلمي وزيد بن ثالث ومعاويه بن البي سفيان وشرجيل بن حسنه (رضى الله عنهم)\_

#### نائده

ان سب میں سے حضرت امیر معاویہ ﷺ کو کتابتِ وحی کے لئے خاص کیا گیا تھا، یعنی باقیوں کی بہنبت بیدونوں کل وقتی کا تب تھے۔

(۵) .....حضرت ہروی رحمۃ الله علیہ نے شرح مشکلوۃ شریف میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ الله علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ (ﷺ) انہوں نے فرمایا کہ 'غبار دخیل فسی الف فرس معاویہ حین فی رکاب رسول اللهﷺ افضل من کذامن عمر بن عبدالعزیز ''۔

#### ترجمه

وہ گرد وغبار جوحضرت امیر معاویہ ﷺ کے گھوڑے کی ناک میں پڑگئی جب کہ وہ حضور سرور عالم ﷺ کی رفاقت میں غزوات میں شامل ہوئے وہی گردوغبار حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسوں سے افضل واعلیٰ ہے۔

#### فائده

غور سیجے کہ حفزت امیر معاویہ کی گئی بڑی منقبت ہے کیکن یہ بہت بڑی منقبت کی قدر ومزلت اسے معلوم ہوگی جو عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ اور حفزت عمر بن عبدالعزیز کے کفضائل جانتا ہوگا۔اہلی علم جانتے ہیں کہ ان حفزات کے فضائل و کمالات لا تعداد ہیں جنہیں محدثین کی تواری کی کتب میں بسط و تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ بالحضوص حضرت عمر بن عبدالعزیز تو علم الہدی کے نام سے مشہور ہیں اور انہیں اہلنت نے پانچواں خلیفہ راشد مانا ہے اور محدثین فقہا کرام رحم اللہ تعالی ان کے قول کو جمت مانتے ہیں اور ان کی عظمت کے قائل ہیں ، حضرت خضر الفیکی ان کی زیارت کے لئے تشریف اللہ تعالی ان کے قول کو جمت مانتے ہیں اور ان کی عظمت کے قائل ہیں ، حضرت خضر الفیکی ان کی زیارت کے لئے تشریف کے جایا کرتے تھے۔ یہی پہلے وہ حضرت ہیں جنہوں نے حدیث پاک جمع کرنے کا حکم دیا اس جیسے بزرگ سے بھی حضرت امیر معاویہ کے افغض وعداوت میں مبتلا امیر معاویہ کے واعلی وافضل جانتے ہیں اس کے باوجود بھی کوئی خض حضرت امیر معاویہ کے بخض وعداوت میں مبتلا ہے تو وہ معذور ہے۔

(۲) .....حضرت امام بخاری وحضرت امام مسلم حمهم الله بھی حضرت امیر معاویه ﷺ دوایات کرتے ہیں حدیث کے شرا لَط میں بینہایت ضروری ہے کہ ثقنہ وضا بط وصدوق (بہت بڑے سچے) سے حدیث روایت کریں۔

ر کے مناب کیے بہایت کروں ہے مدھ دھا جدر کا دوں رہا ہے برے پ کے عدیت دویت کریں۔ (2) .....صحابہ کرام اور محدثین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ صفر ت امیر معاویہ ﷺ کی تعریف کرتے رہے حالانکہ وہ حصرت علی کرم



## نه صرف آج

حضرت امیرمعاویه ﷺ کی مثمنی اوربغض وعداوت نهصرف آخ کے دور میں ہےسابق ادوار میں ایک ایساوقت بھی گذرا ہے جس میں آپ کوتبرا کرنا حکومت کی طرف سے ضروری تھاجو نہ کرتا اس کا سرتن سے جدا کیا جاتا۔ایک یادگار مضمون ملاحظہ ہو۔

## دور معتضد بالله عباسى

یہ ۱۸۱<u>ع کی بات ہے کہ ایک عباسی خلیفہ معت</u>ضد باللہ احمد نے جس کا رجحان شیعیت کی طرف تھا۔ ایک تھم نامہ جاری کیا کہ امیر معاویہ (ﷺ) پر برسرِ منبرسب وشتم کیا جائے۔ بیتھم نامہ سب سے پہلے اس کے ایک وزیر عبیداللہ کے ہاتھ لگا، اس نے پڑھا تو کانپ گیا۔ تھم نامہ ہاتھ میں پکڑے خلیفہ کی خدمت میں بازیابی کی اجازت کا طلب گار ہوا۔ خلیفہ نے اسے اپنے یاس بلالیا۔

پوچھا کیابات ہے؟ میں تخلیے میں پچھ عرض کرنا جا ہتا ہوں۔ چند درباری خلیفہ بغداد کے پاس بیٹھے تھے۔

اس نے انہیں دوسرے کمرے میں بھیج دیا، ہاں کہیے عبیداللہ کیا بات ہے۔

عبیداللہ نے سر جھ کا دیا۔حضور جان کی امان جا ہتا ہوں۔

ہاں۔ہم نے آپ کوجان کی امان دی۔ کہیے کیا کہنا چاہتے ہو۔

عبیداللہ نے خلیفہ کا فرمان (حکم نامہ) خلیفہ کی خدمت میں پیش کردیا۔عرض کیاحضور!اس حکم نامہ کو نافذ کرنے سے پہلے نظر ثانی فرمالیں۔ بیحکم نامہ نہ صرف حقیقت کے خلاف ہے بلکہ مسلمانان بغداد ومضافات کے جذبات کو برا بھیختہ کردے گا،عوام میں شورش پیدا کردے گا۔ پھراس شورش پر قابو پا نامشکل ہوجائے گا۔اور کیا خبر کہ مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے ہی خون سے آلودہ ہوجا کیں۔

گرمعتضد باللہ احدنہیں مانا۔اس نے تبرا کرنے کے احکام جاری کردیئے۔ بلکہ اس بات کا بھی اضافہ کردیا کہ جوشخص امیر معاویہ (ﷺ) پرتبرابازی میں شرکت نہ کرےگااس کا سراُڑا دیا جائے گا۔

ان احکام پرسب سے پہلے مصروالوں نے عمل کر کے دکھایا۔ لیکن جس دن تبرابازی کا جلوس نکلا اسی دن مصر کی فضامیں ایک عجیب گہرے رنگ کی سرخی ظاہر ہوئی جو د میکھتے ہی د میکھتے مصر کی فضا کومحیط ہوگئی ،سرخی کی شدت کا بیاعالم تھا کہ چہرے

اور دیواریں بھی سرخ نظر آتی تھیں۔ بیسرخی عصر کے وقت نمودار ہوتی اور تمام رات رہتی تھی۔ ہوا چکتی تو ڈرا و نی قشم کی آ وازیں بھی سنائی دیتے تھیں ۔لوگوں نے اس پُر ہیبت منظر کود یکھا توسہم گئے انہیں قیامت کے آثار دکھائی دینے لگے۔ لوگ مسجدوں میں اذا نیں دینے لگے،خضوع وخشوع سے دعا ئیں ما تنگنے لگے،اکثر لوگوں کا گمان یہی تھا کہ حضرت امیر معاویہ ﷺ پرتبرابازی خدا کوناپسندہے۔للہذا جولوگ اس فعل میں شریک ہوں گےان کے گھر دوزخ میں بنیں گے۔وہ تا ئب ہوئے اور کہنے لگےا گر ہمارے سرکٹتے ہیں تو کٹ جائیں مگر ہم حضرت امیر معاویہ ﷺ پرتیرانہیں کریں گے۔ اییا بی منظر بصره والوں کوبھی دیکھنا پڑا۔ وہاں ایک عجیب وغریب قتم کی آندھی آتی جو پہلے زر درنگ کی تھی پھر سبزرنگ کی ہوگئی اورازاں بعدسیاہ رنگ کی ہوگئی۔اس آندھی نے بصرہ کے تمام مضافات کواپنی لپیٹ میں لےلیا۔پھرسیاہ وسفید پتھروں کی بارش ہونے لگی سینکڑوں درخت اکھڑا کھڑ کرز مین پرسجدہ ریز ہوگئے اور پھروں کی بارش سے کی لوگ زخمی ہوگئے۔ خلیفہ معتضد باللہ احمد کو جب ان واقعات کی خبریں ملیں تو اس نے تبرا بازی کے احکام واپس لے لئے۔اس تبرابازی پر جہاں آ سان نے اپنی ناراضگی کااظہار کیا وہاں علائے اسلام اورصوفیاء نے بھی ایپے حلقوں میں خلیفہ کے اس تھم نامہ کو موضوعٍ تنقید بنائے رکھا۔انعلاء میں ابن المواز مالکی ،ابن الدنیا ، قاضی اساعیل ،حارث بن ابی اسامہاور قاضی محمد یوسف کے نام سرفہرست ہیں اور صوفیاء میں حضرت ابوسعیدالخز از اور حضرت جنید بغدادی رحمہم اللہ کے نام بھی آتے ہیں۔ قاضی محمد یوسف نے بھرے در بار میں المعتصد باللہ احمدے فرمایا:'' بیتبرا بازی کا حکم نامہ آپ کواور آپ کی رعایا کو لے ڈو بےگا، مزاحمت کا ایک ایساطوفان اُٹھے گا جس کے آگے آپ اور آپ کے مشیرریت کی دیوار ثابت ہوں گے۔'' خلیفہ نے کہا قاضی یوسف! شایدتم میری تکواراوراس کی کاٹ سے واقف نہیں،میری تکوار نے توبس سروں سے ہی کھیلتا سکھا ہے۔آپاگراپنے سرکواپنی گردن کےساتھ چمٹا ہوا دیکھنا جاہتے ہیں تواپنی زبان کودانتوں کی دیواریں پھاندنے نہ حضرت جنید بغدادی علیه الرحمه منبریر وعظنہیں فر مایا کرتے تھے۔ آپ کے ماموں حضرت سری سقطی علیہ الرحمہ نے بار ہا آپ سے فرمایا کہ بلیغ وین کے لئے منبر بڑی مناسب جگہ ہے۔ آپ ہمیشہ یہی فرماتے کہآپ کے ہوتے ہوئے بھلامیں کیسے وعظ کہوں۔خلیفہ کی طرف سے جب تیرا بازی کے احکام صادر ہوئے توایک رات حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کوآنحضور ﷺ خواب میں ملے فرمایا:'' جنید! وعظ کیا کرؤ''۔ آپ صبح اُٹھےاورارادہ کیا کہ حضرت سری مقطی علیہالرحمہ کی خدمت میں جا کراس خواب کا ذکر کروں۔اس مقصد کے لئے انہوں نے جونہی اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو دروازے پر حضرت سری مقطی علیہ الرحمہ کو کھڑے پایا اور حضرت جنید

بغدادی سراپانیاز بن گئے اوراندرآنے کوعرض کیا۔گر حضرت سری سقطی علیہ الرحمہ نے فرمایا آپ کب تک اس انتظار میں رہیں گے کہ لوگ آپ سے وعظ کہنے کو کہتے رہیں۔اب تو حضورا کرم ﷺ نے بھی فرمادیا ہے ،اب تو آپ کو وعظ کہنا ہی پڑےگا۔

ہاں ماموں! آنحضورﷺ نے مجھے آج رات ایسا ہی فرمایا ہے۔ گر آپ کومیرے خواب کا کیسے علم ہو گیا۔ مجھے میرے اللہ نے بتادیا ہے کہ میرا حبیب ﷺ جنید بغدادی کے ہاں گیا ہوا ہے۔ آپﷺ اسے وعظ کہنے پر آ مادہ کریں گے ۔اب آپ کو یقیناً منبر پررونق افروز ہونا چاہیے۔

ای دن آپ منبررسول ﷺ پرتشریف لے گئے۔ایک مجلس کاانعقاد ہوااس مجلس میں صرف چالیس آ دمی آپ کا وعظ سننے کے لئے حاضر ہوئے ۔ آپ نے اس مجلس کے لئے عشق خدا کا موضوع انتخاب کیااور اسرار ورموز کے پردے اُٹھانے شدہ عرکہ ، سیر

فرمایالوگو! میری بات کوغور سے سنو۔اکٹر لوگ اس بات میں دعو کا کرتے ہیں کہ انہیں خدا سے محبت بھی ہے اور عشق بھی حالانکہ وہ اپنے دعو کی میں صادق نہیں ہوتے محبت والے تو اپنے محبوب کے سواکسی چیز کو دیکھائی نہیں کرتے ۔شاید آپ کو علم ہو حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کو وہ مقام حاصل تھا کہ وہ ایک نگاہ میں جو چیز آسانوں اور زمین میں ہے دیکے لیا کرتے تھے۔ایک دفعہ آپ سے خدانے پوچھا، اے بایزید! تم نے میری کا ئنات میں سے جو چیز دیکھی ہے اور تجھے پند ہے مجھے بتا تا کہ میں وہ تجھے دے دوں۔

عرض کیا میرے مالک! میں تو ان چیزوں کے خالق کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی خاطرا پنی آ تکھیں آنسوؤں سے دھوتا ہوں۔ میں اس کے لئے شب بیداری کرتا ہوں۔اس کی خاطر قیام وجود کرتا ہوں اگر کوئی چیز دیکھتا ہوں تو اس میں بھی تجھے ہی ڈھونڈتا ہوں۔ رہی چیزوں کو پسند کرنے کی بات ۔ توجو چیز مجھے پسند ہوگی وہی میری عبادت کا مقصد بن جائے گی۔ سے تو شرک بن جائے گا۔میرے مولا مجھے شرک سے بچائے رکھ۔ یہی میری تمنا ہے اور یہی میری آرزو۔

حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے جب تقریر ختم کی توا کثر لوگوں پر بے ہوشی طاری تھی۔اب آپ روزانہ وعظ فر مانے گئے اور سامعین میں اضافہ ہونے لگا۔

ایک دن آپ نے فرمایالوگو! حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ میں کہتا ہوں کسی ایک حدیث پڑمل کرنے سے آپ کی نجات ہو سکتی ہے۔ ذرااندازہ تو کریں اس شخص کا کیا مقام ہوگا جس نے ان احادیث کو آپ تک پہنچانے میں کام کیا ہو۔ ۱۲۳ احادیث کے آپ (امیر معاویہ کے) راوی ہیں ، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فضیلت میں تک پہنچانے میں کام کیا ہو۔ ۱۲۳ احادیث کے آپ (امیر معاویہ کے) راوی ہیں ، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فضیلت میں

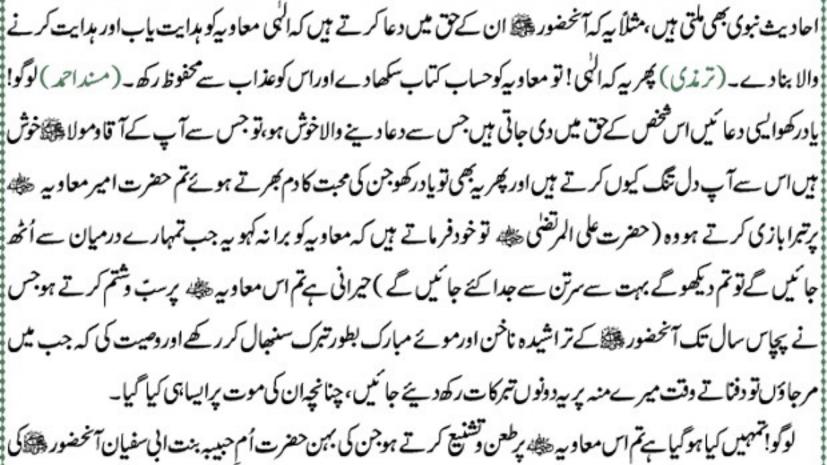

زوجہ محتر مہ ہیں جوسب مونین کی ماں ہیں۔آپ اس نسبت سے آنحضور ﷺ کے بھائی ہیں۔اگر آپ لوگوں کے نزدیک حضرت معاویہﷺ اچھے نبیں ہیں تو کیا حضورا کرم ﷺ کے بھائی بنانے کا انتخاب درست نہیں ہے۔

کچھتو خیال کروکہ حضور ﷺ فرما کمیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیںتم جس کی اتباع کرو گے ہدایت پاؤ گے۔حضرت معاویہ ﷺ بھی آپ ﷺ کے صحابہ میں سے ہیں ان کا دامن تھا منے میں تہہیں کون سے شکوک مانع ہیں۔ چونکہ حضرت امیر معاویہ ﷺ پرتبرا بازی سرکاری سطح پر کروائی جارہی تھی للبذا علماء وصوفیا نے اپنا فرض سمجھا کہ لوگوں کواپیا

کرنے سے بازر کھیں۔حضرت جنید بغدادی کی باتیں اس سلسلے میں زیادہ مؤثر ثابت ہوئیں،آپ کی مجلس وعظ میں سب سے زیادہ لوگ آنے لگے۔

خلیفہ المعتصد باللہ احمد کو بیساری خبریں پہنچ رہی تھیں۔اس کے حاشیہ نشینوں کی زبانیں دراز ہونے لگیں۔وہ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے عقائد پر بھی تنقید کرنے لگے یہاں تک کہ انہیں زندیق اور کا فرتک کہا جانے لگا۔

بعدادی عدیہ ارحمہ سے مقامد پر ہی تسید سرے سے یہاں میں اور ہی اور ہا سراء سلاطین کے لئے بہانے بنانا اور حجتیں قائم خلیفہ انہیں سزادینا چاہتا تھا مگر کوئی الی صحبت قائم نہیں ہور ہی تھی۔ تا ہم امراء سلاطین کے لئے بہانے بنانا اور حجتیں قائم کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔خلیفہ کی ایک کنیز تھی جسے تین ہزار در ہم میں خریدا گیا تھا۔اس کا نام در ریہ تھا۔وہ نہایت خوش جمال پیر

تھی اورا پنے زمانہ میں زیبائی وملاحت اورحسن کے اعتبار سے بے مثال تھی۔خلیفہ کار جھان اس کی طرف بہت زیادہ تھااس ک محبت میں وہ اس قندرگر فقارتھا کہ اس کے لئے ساٹھ ہزار دینار کی لاگت سے بیحر ہ میں ایک عالیشان کل بنوایا جس میں در ررہ کو رکھا گیا۔خلیفہ جب اس محل میں جاتا تو اولاً در ررہ کے کمرے کا طواف کرتا پھر دروازے پر دستک دیتا اور سر جھکائے کھڑا مالدارہوں۔ دنیا سے میرا دل سیر ہوگیا ہے اور میں آپ کے پاس اس غرض سے آئی ہوں کہ آپ مجھے اپنی صحبت میں قبول فرما کمیں اور میں آپ کی صحبت میں حق تعالیٰ کی عبادت کروں۔ کیونکہ میرا دل اب یہی چاہتا ہے کہ میں سوائے آپ کی صحبت کے اور کسی جگہ نہ بیٹھوں۔

جنید بغدادی (علیہ الرحمہ) بھی تو ہماری طرح ایک انسان ہے، نفسانی خواہشات اس میں بھی ہیں، شیطان اس کی گھات میں بھی بیٹھا ہوا ہے، تخفے دکیھے گا تو یقیناً لوٹ پوٹ ہوجائے گا،اس کے جذبات میں گری آئے گی، چونکہ اس کی صحبت اختیار کرنے کی چیش کش تیری طرف سے ہوگی، وہ بڑی جلدی مان جائے گا،تم اس کے قریب ہوتے جانا، اتنا قریب کے جنید جنید ندر ہے۔ جنید میری در ریرہ کے چنگل میں آجائے، پھرتم اس کی شکایت میرے پاس کرواور ہم اسے ایک زانی کی سزامیں ملوث کر کے سنگسار کرسکیں۔

دریرہ چلی گئی گرساری رات نہ سوسکی ،اس نے س رکھا تھا کہ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ جوشریعت وطریقت کے شناور ہیں انوارالٰہی کامخزن ومنبع ہیں ۔انہیں علوم ظاہری وباطنی پرعبور حاصل ہے،انہیں وجو ہات کی بناپر وہ شخ الشیوخ ،زاہد کامل اور علم وعمل کاسر چشمہ مانے جاتے ہیں ۔آپ کوسید الطا کفہ بھی کہا جاتا ہے، طاؤس العلماء اور سلطان المحققین کے القابات سے بھی پکارے جاتے ہیں ۔ میں گندی اور غلیظ زندگی بسر کرنے والی دریرہ اس پاک ہستی پروہ الزام لگاؤں جوان کی ذات شریفہ میں نہیں ہے!!وہ

یں سری اورعدط رسی بسر سرے واق در برہ اس پات میں پروہ اس ہوں ہواں و دات سریعہ ہیں ہے۔۔۔وہ کا اور کا تمرہ کی طرف بری نگاہ ہے دیکھتے ہی نہیں ان کے بہترین اخلاق وکر دار کا ثمرہ یہی ہے کہ میری گواہی پرانہیں سنگسار کرکے ماردیا جائے نہیں نہیں ایسا پاکیزہ وجود دنیا و جہاں کے لئے رحمت کا باعث ہے۔
ماردیا جائے نہیں نہیں ایسا پاکیزہ وجود دنیا و جہاں کے لئے رحمت کا باعث ہے۔
لیکن اگر میں خلیفہ المعتصد باللہ احمد کی توقع پر پوری نہ اُئری تو وہ جس محبت اور خلوص سے میری پو جاکرتا ہے۔ نہ کرے گا،

ں میں اور میں اور میں اور کے بغداد کے کتوں کے آگے ڈال دےگا۔اسے مجھ جیسی کئی در پر ہل جائیں گیس گرمیراذ کراس کی ملکہ میرے جسم کی بوٹیاں کر کے بغداد کے کتوں کے آگے ڈال دےگا۔اسے مجھے خلیفہ دے رہا ہے۔دوسرے دن در پر ہ نے بڑازرق کتاب دل سے نکال دیا جائے گا۔ مجھے وہی کچھ کرنا چاہیے جس کا حکم مجھے خلیفہ دے رہا ہے۔دوسرے دن در پر ہ نے بڑازرق

برق لباس پہنا،زروز یورات میں غرق ہوگئی، آنکھوں میں کا جل ڈالا،سر کی زلفیں سنواریں، پھول ٹانکے،رخساروں پر غاز ہ

بعدادی رعیہ اور کی جیسے آپ کی مرضی میرے آتا، میں تو آپ کی باندی ہوں آپ جو تھم فرما کیں گے اسے بجالا نے میں دیر نہ کروں در برہ بولی جیسے آپ کی مرضی میرے آتا، میں تو آپ کی باندی ہوں آپ جو تھم فرما کیں گے اسے بجالا نے میں دیر نہ کروں گی ۔ اگر جھے جنید بغدادی کی مہم پڑنہیں جانا ہے تو کیا میں بیدلباس اور زیورات اُتار دوں نہیں دریرہ میں کوئی فیصلہ نہیں کر پار ہا ۔ جنید بغدادی بھی اس وقت میری راہ کا ایک نوکیلا کا نتا ہے ، اس کو ہٹا کے مجھے پٹی راہ صاف کرنی ہے ۔ تو تو میرے من کی رانی ہے تیری جدائی اور خاص کر کے آج کے دن مجھے بقر ارکر دے گی ، یہ بے قر ارک میرے لئے بڑا کڑ اامتحان ہوگی ۔ ہے تیری جدائی اور خاص کر کے آج کے دن مجھے اپنی کا میا بی کی جائے ہا تا کہ حاصل کرنے کے لئے جا دَاور بڑی جلدی مجھے اپنی کا میا بی کی جائے گا اگر تمہیں حصول مقصد میں کوئی دشواری پیش آئی تو یقیناً وہ تمہارے کا م

در پرہ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کی خدمت میں جائپنجی۔خلیفہ کا نوکراس کے پیچھے پیچھے تھا، باوجوداس کے اکثر لوگ در پرہ سے آگاہ تھے، مگراس کی ادائے جانا نہ اور رفتار معشو قانہ ہر نگاہ کواسے دیکھنے کی دعوت دے رہی تھی۔ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ گھر میں اکیلے تھے۔خادم نے آگے بڑھ کر دستک دی اور در پرہ کے داخلہ کی اجازت طلب کی ، در پرہ اندر آگئی۔اس نے آتے ہی چہرے سے نقاب اُٹھا دیا۔حضرت صاحب سر جھکا کے بیٹھے تھے۔در پرہ کے آنے پراسے ایک نظر دیکھا۔ آپ نے پھر نظریں نیچی کرلیں۔نوکر دروازے کے باہر بیٹھ گیا۔

حضرت صاحب منتظر نتھے کہ آنے والی خاتون خود ہی آنے کے بارے میں گفتگو کا آغاز کرے گی مگر حضرت صاحب کی خاموثی نے دربرہ کو گفتگو کی اجازت نہ دی وہ چپ رہی اس کا خیال یہی تھا کہ شاید حضرت صاحب اوراد میں مشغول ہیں ، فارغ ہوں گے تو خود ہی مجھ سے آنے کے بارے میں پوچھیں گے۔

تھوڑی در کے بعدآپ نے پوچھا کہ درریرہ کو مجھ سے کیا کام ہے؟

در رہ نے وہ ساری باتیں ایک ایک کر کے بیان کرنی شروع کردیں جن کی اسے تعلیم دی گئی تھی۔

جب اس نے اپنی بات ختم کر لی تو حضرت صاحب نے فر مایا۔ در ریرہ! تم نے جو با تیں میرے رو برو بیان کی ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق درست نہیں ہیں۔ کیونکہ تونے کہاہے: ا).....دنیاہے میرادل سیر ہوگیاہے۔حالانکہ دنیاداری تیرےانگ انگ سے نمایاں ہے۔ ۲).....تونے ریجی کہاہے کہ میں تجھےاپی صحبت میں قبول کروں۔ شایر تمہیں معلوم نہیں جس کی صحبت اختیار کرنی ہوپہلے اس صحبت کے اثرات قبول کرنے ہوتے ہیں۔

").....اورتونے ریجی کہاہے کہ آپ کی صحبت میں حق تعالیٰ کی عبادت کروں۔عورت کی عبادت گاہ اس کا گھرہے۔ لہندا تمہیں چاہیے کہ ریم کر فریب کے جال سمیٹ کراس کے پاس چلی جاجس نے تجھے میرے ہاں بھیجاہے۔ اب دربرہ نے خوشامد انہ انداز اختیار کرلیا۔ چاپلوی کرنے گئی۔ آپ اللہ والے ہیں ، اللہ والے تو اللہ کی مخلوق سے پیا رکرتے ہیں۔ان کے دل کی جراحتوں پر مرہم کے بچائے رکھتے ہیں۔اگر آپ نے بھی ہم جیسے گنہگاروں کوٹھکرادیا۔ تو ہم کس شھکانے کو تلاش کریں گے۔

در پرہ گفتگوکرتی رہی اور ساتھ ہی ساتھ آ گے کی طرف سرکتی رہی ۔ یہاں تک کہ وہ حضرت صاحب کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ در پرہ کا گھٹنا جونہی حضرت کے گھٹنے سے لگا ،حضرت صاحب پیچھے ہٹ گئے ۔ فرمایا در پرہ!اگرتوا پنی زندگی چاہتی ہے تو اُلٹے پاؤں واپس چلی جاؤ۔

حضرت صاحب آپکیسی با تنیں کررہے ہیں؟ زندگی ضائع کردینے کی دھمکی توامراء دیا کرتے ہیں۔ایسے لفظ ظالموں کی زبان سے سنے جاتے ہیں،آپ کیوں ایسے لفظ اپنی زبان پرسجانے لگے۔شاید آپ نہیں جانتے میں دریرہ ہوں میری حکومت توہردل پرقائم ہوسکتی ہے۔

آپ کے دل میں کس قدر تختی ہے۔ جو دریرہ کی خاطر نرم نہیں ہور ہا۔ مجھے ایک بار نظر بھر کے دیکھیں تو سہی ۔ آپ کی آنکھوں میں بس جاؤں گی۔ دریرہ میرے پاس ایسی باتوں کے لئے وقت نہیں ہے، بس آپ چلی جائیں۔ مجھے دیکھنے پرمجبور نہ کریں میں نے دیکھ لیا

تو پھرشایدتو کسی دوسرے کونہ دیکھ سکے۔ یہی تو میں چاہتی ہوں آپ مجھے دیکھیں میں قدرت کا شاہ کار ہوں۔ مجھے جس نے بھی دیکھا ہے وہ میرا ہو کے رہ گیا ہے۔

ہیں ویں چاہی ہوں اپ مصادت کے سال میں میں اور ان میں ان اور ان میں ہوں۔ سے سے سامی سے سامی میں ہوں۔ اور میں ہوں اب در رہے نے اپنی کمبی انگلیوں والا ہاتھ آ گے بڑھایا ، وہ آپ سے لیٹ جانا چاہتی تھی ۔حضرت صاحب نے فوراُ سراٹھایا ایک آہ بھری۔ در رہے اس وقت گر پڑی اور فوت ہوگئی۔

غلام کواس کے مرنے کی خبر ہوئی وہ بھا گا بھا گا خلیفہ کے پاس گیا۔اور در ریرہ کے مرجانے کی اطلاع دی۔

حسن (غلام کا نام ) میہ مجھے تم کیا سنار ہے ہو؟ کس کی موت کی اطلاع مجھے دے رہے ہوخلیفہ نے رندھی ہو کی آ واز میں غلام

جی حضور! میں پیج کہتا ہوں ،حضرت جنید بغدادی نے اسے ایک نظر دیکھااور شایدوہ ان کی جلالت کو برداشت نہیں کرسکی۔ بس باتیں کرتے کرتے خاموش ہوگئی۔اورموت نے اسے ہمیشہ کے لئے خاموش کردیا۔

کہیں جنید بغدادی (علیہ الرحمہ)نے اسے کوئی طمانچہ تو نہیں مارا، کوئی زہریلی چیز تو نہیں اسے کھلا دی؟ نہیں حضور وہ تو بڑی لہک لہک کے ہاتیں کررہی تھی۔اپنی ہاتوں اورا داؤں کا جادو جگارہی تھی ،البتہ اس کی ہاتوں میں کھلی دنیا داری تھی۔وہ دنیا داری جے اللّٰہ والے پسندنہیں کرتے۔

خلیفہ کے بدن میں آگ کی لگ گئی، اس وقت اُٹھااور حالات و حقائق معلوم کرنے کے لئے حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے ہاں روانہ ہوا۔ دیکھا کہ در ریرہ زمین پر پڑی ہے۔ اس کے چہرے پروہی مسکر اہٹیں ہیں۔ جووہ لے کرتھوڑی در پہلے خلیفہ کے پاس سے آئی تھی۔ خلیفہ کی آنکھیں اس کی جدائی میں بھیگی ہوئی تھیں۔

۔ خلیفہ نے عرض کیا: اے شیخ آپ کا حال کیسا ہے؟ آپ نے اس محبوبہ کو مار ڈالا اور جلادیا جس کی نگاہ اور مسکرا ہٹ کتنے ہی لوگوں کو مارسکتی تھی ،اور کتنے ہی لوگوں کو جلا سکتی تھی۔

آپ نے فرمایا اے امیر المونین! کیا آپ کومومنوں پرالی ہی شفقت ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میری چالیس سالہ ریاضت بے خوابی اورنفس کشی کووہ کنیز بر ہاد کردیتی ۔ بیآپ کی در برہ چاہتی تھی کہ میرے ان تاروں کوتوڑ دے جو بڑی مشکل سے میرے خدا سے ملے تھے۔لیکن بیہ بر ہادی مجھے پسندنہیں تھی ۔ میں نے ان تاروں کوتوڑ دیا جن کاتعلق آپ اور در برہ درمیان قائم تھا۔آپ کے نزد یک در برہ مرگئی ہے۔گرمیرے نزد یک وہ زندہ ہوگئی ہے۔

در حیان میں ہوں ہے۔ ہور میں التحری میں التحری ہوئی آئی تھی۔اس فقیرنے پیندنہیں کیا کہ وہ پھراس طرح کی زندگی گزارے۔ وہ ایک فقیر کے ہاں غلیظ زندگی میں التحری ہوئی آئی تھی۔اس فقیرنے پیندنہیں کیا کہ وہ پھراس طرح کی زندگی گزارے۔ اللہ نے اس کے گناہ معاف کردیئے ہیں۔اور مزید گناہ کرنے سے بچالیا ہے، جاؤا سے لے جاؤاوراس کے کفن فرن کا انتظام کرو۔

خلیفہان باتوں سے مطمئن ہوگیا وہ سمجھ رہاتھا کہ آپ واقعثا اللہ کے پیارے ہیں۔اور سیچ صوفی ہیں۔اس کے بعدا سے جرائت نہیں ہوئی کہ آپ کی شان میں سمی قتم کی گستاخی کرے ، بلکہ آپ کے نام اور مقام سے واقف ہوگیا۔اور آپ کا نام عزت وتو قیر سے لیتا تھا۔

در رہ کی لاش خلیفہ کے تھم سے اُٹھائی گئی۔اور بڑے اعز از کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔خلیفہ خوداس کے جنازے کے ساتھ گیا۔اوراس کے فراق میں در دانگیز ایک قصیدہ لکھا جسے وہ اکثر پڑھا کرتا تھا۔اس نے اس کل کومنہدم کروا دیا جو در رہ کے لئے بنوایا تھا۔ گرشایدوہ مندرمنہدم نہ ہوسکا جواس نے اپنے دل میں بنارکھا تھا۔ کیونکہ دربرہ کے ٹم اوراس کی یا داسے برابرتڑ پاتی رہی۔وہ اس کے ٹم میں بیار ہو گیااور۲۲ر بیج الآخر ۲۸۹ھ میں وفات پا گیا۔

حضرت جنید بغدادی ۱۲ج میں اس دنیا میں تشریف لائے اور ۲۹۲ ھیں اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ (بشکریہ ماہنامہ 'نورالاسلام' کا ہور)

## تبصرة اويسى غفرله

یہاں سے سنی ہوکر حضرت امیر معاویہ کی دشمنی وعداوت پر کمر بستہ ہیں وہ خصوصیت سے اس نظریہ پر نظر ثانی کریں کہ سیدنا جنید بغدادی کے سنیوں کے بیرانِ پیرنے جان شیلی پر رکھ کرعوام کی طعن تشنیع کی پرواہ کئے بغیر حضرت امیر معاویہ کیاکس طرح دفاع فرمایا ،لوگوں نے آپ کوزندیق تک کہااس کی بھی آپ نے پرواہ نہ کی ۔ سنی برادری پر لازم ہے کہ وہ تاریخی کتابوں کے افسانے پڑھ کر جہنم کا ایند ہمن نہ بنیں بلکہ اپنے پیرانِ پیرسیدنا جنید بغدادی کے پیروی کرس۔

## آغاز سوالات وجوابات

ہم حضرت امیر معاویہ ﷺ یا کسی اور صحابی کے بارے میں عصمت کا دعو کی نہیں کرتے ،عصمت ملا تکہ وانبیاء کرام علیہم السلام کی خصوصیت ہے جیسا کہ' مرام الکلام' میں اس کی تحقیق کی گئی ہے اس کے باوجود انبیاء علیہم السلام سے بہت می باتیں جو سہوا یا بطور شریعت صادر ہوئی ہیں انہیں لغزش کہا جاتا ہے مگران کا نام ترک افضل رکھنا افضل ہے اور اگر کسی صحابی سے الی بات صادر ہوجوان کے مقام کے لائق نہیں تو یہ بعید ازام کان نہیں اور جب صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ) کے درمیان مشاجرات رونما ہوئے توان کی آپس میں جنگیں بھی ہوئیں سخت کلامی بھی ہوئی اور ایسے امور بھی مرز دہوئے جن میں تامل کرنے والے کو توحش ہوتا ہے۔

ایمین ہمارے اہلسنت والجماعت کا نہ ہب ہیہے کہ ایسے امور میں حتی الوسع تاویل کی جائے اور جہاں تاویل ممکن نہ ہو وہاں روایت کا رَدِّ کردینا واجب ہے اور سکوت اختیار کرنا اور طعن سے گریز کرنا لازم ہے کیونکہ یہ بات قطعی ہے کہ اللہ

عزوجل نے ان اکابر سے مغفرت اور بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ آگ ان کونہیں چھوئے گی اور جوشخص ان پرزبانِ طعن دراز کرےاس کے بارے میں سخت وعید آئی ہے اس لئے تمام صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالیٰ علیهم اجمعین ) سے حسنِ طعن رکھنا اوران کا ادب کرنا تمام اہلِ اسلام پرواجب ہے اسی پرہم اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا

## لطيفه

اکثر لوگ حضرت امیر معاویہ ﷺ پرطعن اور شکوہ کرتے ہیں اس میں ایک حکمت بیہ ہو کہ شایدان سے کوئی بات ہوگئ ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ تا قیامت ان کے لئے اعمالِ صالحہ کا سلسلہ جاری رہے۔

#### 25

چونکہ شیعہ مرتد ہیں ان کی نیکیاں کہاں۔ سنّی صحابہ میں سے صرف امیر معاویہ ﷺ کی مذمت کرنے لگے تو ان کی نیکیاں امیر معاویہ ﷺ کے لئے جمع ہور ہی ہیں۔

### مقدمه

سوالات سے پہلے چنداہم قواعد مجھنے ضروری ہیں۔

- (۱) .....ابن العربی نے'' عارضۃ الاحوذی'' میں لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ ﷺ کے متعلق مخالفین نے من گھڑت افسانے گھڑےاورانہیں رسول اللہﷺ کی طرف منسوب کئے وہ سب کے سب غلط ہیں اور بعض احادیث قابلِ اعتبار ہیں لیکن ان کے محامل غلط بیان کئے اور جن لوگوں سے ایسی با تمیں منقول ہیں وہ خود گمراہ اور عقیدہُ اہلسنت سے کوسوں دور تھے
- اسی لئے ان پر کوئی اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔
- (۲).....قرآن مجید نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بار بار مدح سرائی فرمائی ہے اور مجموعہ احادیث تو شار سے باہر ہے۔ جو انسان خداور سول جل جلالۂ، ﷺ کو مانتا ہے وہ ان کے ارشادات کی طرف کا ن ہیں دھرتا مجض چند تاریخی دھکوسلوں پرصحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مخالف بنتا ہے تو وہ یقین کرے کہ وہ زندہ دوزخی ہے۔
- (۳).....حضرت امیرمعاویه ﷺ پر جتنے اعتراضات ہیں اکثر من گھڑت ہیں، اگر بعض روایات میں کچھ ہے توان کی
  - تاویل لازم ہے اس کئے کہ قاعدہ ہے کہ عظم حضرات کی خطا کوخطا سمجھناعین خطا ہے۔ پینخ سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا ''خطائے بزرگان گرفت خطاست''

## A. . o's tla...

## سوال نمبرا

بعض محدثین جن میں مجدالدین شیرازی''صاحب سفرالسعادۃ'' بھی شامل ہیں کہتے ہیں کہ ان کے فضائل میں کوئی حدیث سجے واردنہیں ہوتی۔ای طرح امام بخاریﷺ نے ابنِ ابی ملیکہ کی حدیث پر''باب ذکر معاویہ'' کاعنوان قائم کیا ہےدوسرے صحابہ کی طرح مناقب یا فضائل کاعنوان نہیں رکھا۔

## جواب نمبرا

اس سے پہلے دوحدیثیں گذر چکی ہیں (۱) منداحد کی (۲)سنن تر مذی کی

پس اگرعدم صحت سے مراد عدم ثبوت ہے فلہٰذا ہی قول مردود ہے اورا گرصحت سے صحت مصطلحہ عندالمحد ثین مراد ہے کوئی حرج نہیں کیونکہ اس کا دائر ہ تنگ ہےا حادیہ ہِ صحیحہ کی قلت کی وجہ سے بیشتر منا قب احادیث (جسان) (حسن کی جمع) ہی سے ثابت ہوتے ہیں۔

## جواب نمبر۲

منداحمہ وسنن کی حدیث درجہ حسن ہے کم نہیں اور فن حدیث میں طے ہو چکا ہے کہ حدیث ضعیف پر بھی عمل جائز ہے حدیث حسن کی توبات ہی کیا ہے۔علامہ پر ہاروی نے فر مایا کہ میں نے کسی معتبر کتاب میں امام مجدالدین ابن الا ثیر کا قول دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ ﷺ کی فضیلت میں مسندا حمد کی حدیث سیح ہے لیکن اس کتاب کا نام اس وقت میرے ذہن سے اُڑگیا۔

## جواب نمبر٣

شیخ مجدالدین ہوں یا کوئی اورمحدث کوئی بات فر مائیس تو وہ ان کا اپنے مطالعہ اور معلومات تک محدود ہوگا اصل حقیقت کا انکار نہیں ہوسکے گا ،مثلاً امام مالک نے حضرت اولیس قرنی کے وجود کا انکار کیا تو وہ ان کے اپنے معلومات تک محدود ہے اس سے حضرت اولیس قرنی ﷺ کے وجود کا انکار نہیں ہوگا۔ تفصیل دیکھئے فقیر کی کتاب' ذکر اولیس' میں۔

## جواب نمبرة

امام بخاریﷺ کے طرز کا جواب میہ ہے بیان کا تفنن فی الکلام ہے چنانچدانہوں نے اسامہ بن زبیر عبداللہ بن سلام جبیر بن مطعم بن عبداللہ (رضی اللہ عنہم) کے اذکار جلیلہ ذکرِ فلاں کے عنوان سے ہی ذکر فرمائے ہیں۔

## جواب نمبره

کی کاذکراس سے محبت کی دلیل ہے۔ حدیث شریف میں ہے" من احب شنیاً اکثو ذکرہ" جوکس سے محبت کرتا ہے تواسے بہت زیادہ یادکرتا ہے۔ توذکر بھی مدح ہے۔ حضور سرورِعالم ﷺ نے فرمایا" ذکو الانبیاء عبادۃ و ذکو الاولیاء کف اربۃ للذنوب" (کنزالعمال) انبیاعلیہم السلام کاذکرعبادت اور اولیاءکرام کاذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ اورمشہور بے تنول الوحمة عندذكو الصالحين-اللهوالول كے ذكر يرنز ول رحمت موتا ہے۔

ا مام بخاری علیه الرحمه کا باب المناقب میں اس کاعنوان ذکر ہے کرنا مناقب وفضائل کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے۔

## سوال نمبر٢

صحیح مسلم میں حضرت ابنِ عباس شفر ماتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہاتھا کہ اتنے میں حضور نبی کریم ﷺ تشریف لائے تو میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا ،آپ نے از راہِ کرم میرے کا ندھوں کے درمیان مُگا مار کر فر مایا جاؤ معاویہ (ﷺ) کو بلالا ؤ ۔ میں گیااورواپس آ کرعرض کی کہوہ کھانا کھارہے ہیں ۔حضور نبی پاک ﷺ نے فر مایا اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ نہ جرے۔

## جواب نمبرا

یکلمہ عادتِ عرب کے طور پر ہے مثلاً کہا جاتا ہے'' قاتلہ اللّٰہ ماا کو مہ ویل امہ وابیہ مااجودہ''اس کے حقیقی معنی مراز نہیں ہوتے ،اگر شلیم کیا جائے تو اللہ تعالی اس کورحمت وقربت بنادے جیسا کہا حادیث حیجہ میں وارد ہوا ہے۔ (۱) صیح مسلم میں ایک باب کاعنوان ہے کہ جس شخص کوآنخ ضرت ﷺ نے لعنت کی ہویا سخت کلمہ کہا ہویا بدد عادی ہواوروہ اس کا

اہل نہ ہوتو بیاس کے لئے پاکیز گی اجراور رحمت ہے۔ (۲) اس باب میں حضرت عا کشہ (رضی اللہ عنہا) کی بیرحدیث بھی ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فر مایا کیا تجھے معلوم نہیں ہے

کہ میں نے اپنے رب ﷺ سے کیا شرط کرر تھی ہے۔ کہ میں نے دعا کی اے اللہ! میں بشر ہی تو ہوں پس جس شخص کو میں نے لعنت کی ہویاا سے بخت لفظ کہا ہوتو تُو اس کے لئے اسے زکو ۃ (پاکیزگی)اور رحمت بنادے۔

(۳) حضرت ابوہریرہ کے حدیث نقل کی ہے کہ آنخضرت کے نے دعا کی کہ اے اللہ میں تیرے ہاں سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں تو بھی اس کے خلاف نہ فرما۔ میں بشر ہی تو ہوں پس جس مسلمان کو میں نے ایذ اءدی ہو، گالی دی ہو، لعنت کی ہو، مارا ہوتو پس تو اس کواس شخص کے لئے رحمت زکو ۃ اور قربت عطافر ما، یعنی ، قیامت میں اس کواپنا قربِ خاص عطافر ما۔

(۳) ایک روایت میں بیلفظ ہیں ،اےاللہ! محمد (ﷺ) بھی ایک بشر ہےاہے بھی غصّہ آ جا تا ہے جس طرح کہ دوسرے . . . رہے یہ لا

انسانوں کوغضہ آجا تا ہےاگے۔

(۵) حضرت انس کی حدیث نقل کی ہے حضور نبی کریم کی نے فر مایا میں نے اپنے رب کی سے ایک شرط کرر کھی ہے۔ میں نے کہا کہ میں ایک بشر ہی ہوں خوش بھی ہوتا ہوں جس طرح اورانسان خوش ہوتے ہیں غصے بھی ہوتا ہوں جس طرح

#### فائده

ان روایات سے ثابت ہوا کہ بیہ بدد عانہیں تھی ، بلکہ لطف وکرم کا کلمہ اور حضرت امیر معاویہ ﷺکے لئے رحمت ہی رحمت ثابت ہوا بلکہ ہزاروں مراتب وکمالات کے حصول کا موجب، چنانچہ امام نو وی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جملہ برائے امیرمعاویه بددعانہیں بلکہ دعاہے۔(تطہیرالجان)

جب دعا ہے تواہلسنّت کاعقیدہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کی ہر دعامتجاب ہوتی ہےاوریقیناً بیددعا بھی مستجاب ہوئی اور جب واضح ہوگیا کہ پیکلمہ دعا بن کر لکلا اور پھروہ اپنے معنے میں نہیں بلکہ اس سے دنیوی منفعتوں سے مالا مال ہونا مراد ہے کیونکہ سیر ہوکر کھانا دنیا کی منفعتوں سے مالا مال ہونا ہے جبیبا کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کا پیٹ بھرا ہوا ہے بعنی مالدار ہے اور پیٹ بھر جانا ایک نعمتِ خداوندی ہے جے جا ہے عطا فر مائے اور رسول اللہ ﷺ کی دعا کی قبولیت کا یقین ہونا ہم اہلستت کے عقیدہ

میں شامل ہے۔تو نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ رسول اللہ ﷺنے گو یا حضرت امیر معاویہ ﷺکے لئے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیو ی منفعتوں سے بھر پورفر مائے۔ چنانچہ بیرہارے آتا ومولی حضرت محم مصطفیٰ ﷺ کی دعایاک کاثمرہے کہ حضرت امیر معاویہ ﷺ نے دنیوی منفعتوں سے وافر مال پایا اور ظاہر ہے کہ میں منفعتیں ان کے لئے رحمت ہی رحمت بناا ور نہ صرف دنیا میں بلکہ

آخرت میں بھی۔مزید جوابات وتشری فقیر کی تصنیف' فضائلِ امیر معاویہ' میں پڑھئے۔

## سوال نمبر٣

تر مذی نے پوسف بن سعید سے روایت کی ہے کہ جب حضرت حسن بن علی ﷺ نے حضرت امیر معاویہ ﷺ سے بیعت كرلى تواكي فخض نے كھڑے ہوكركها كه آپ نے اہلِ ايمان كامنه كالاكيا ، يعنى ، كہااے امير! مومنوں كا منه كالاكرنے والے۔آپ نے فرمایا اللہ تجھ پر رحم فرمائے مجھے اس پر ملامت نہ کر کیونکہ حضور نبی کریم ﷺ نے بنوامیہ کواپنے منبر پر بیٹھے د يكها تو آپكونا گوارى موكى اوراس براناً أغطينك الْكُوثَو تازل موكى يعنى ،اے حبيب (ﷺ) بم نے آپكوكوثر (جو ايك بهشت كى نهر ٢) عطا كى اورإنَّا ٱنْزَلْنَهُ فِى لَيْلَةِ الْقَدُرِ ٥ وَ مَاۤ ٱدُرايكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدُرِ ٥ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ِ بَحَيْرٌ مِّنُ اللّٰفِ شَهْرٍ نازل ہوئی۔ یعنی اے محبوب ﷺ پ کے بعد صرف بنوا میدایک ہزار مہینے تک حکمران ہوں گے۔ قاسم بن فضل کہتے ہیں کہ ہم نے بنوامیہ کی حکومت کا حساب لگایا تو پورے ہزار مہینے نکلانہ کم نہ زیادہ۔
امام ابن اثیرالجامع میں فرماتے ہیں کہ ان کی حکومت ۸سال مہینے رہی ۔ حضورا کرم بھے کے وصال کے ٹھیک پورے تمیں سال بعد حضرت حسن کے حضرت امیر معاویہ بھے بیعت کی اوران کی حکومت ابومسلم خراسانی کے ہاتھوں ختم ہوئی ۔ پس بیکل مدت ۲۶ سال ہوئی اس میں سے ابن زبیر کھی مدت خلافت آٹھ سال آٹھ مہینے نکال دیئے جائیں تو پورے ہزار مہینے باتی رہ جاتے ہیں اور حضرت عمران بن صیبن کھیسے سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم کھی کا وصال ہوا تو تو پورے ہزار مہینے باتی رہ جاتے ہیں اور حضرت عمران بن حصین کھی سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم کھی کا وصال ہوا تو آپ تین قبیلوں کونا پہند فرماتے (۱) بنو تقیف (۲) بنو حنیفہ (۳) بنوامیہ۔ (رواہ التر ندی)

## جواب

عبداللہ بن زیاداوراولا دِمروان سےصادر ہوئی یعنی سنت کی مخالفت اور صحابہ کرام اور عترت مطہرہ کو ایذا دینا۔ حضرت حسن ﷺ کامقصود بیتھا کہ امرِ خلافت کا بنوا میہ کی طرف مستقل ہونا نوشتۂ تقدیراوراہلِ بیت نبوت کے لئے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہتر ہیں۔

تھے اور بید دونوں باجماعِ اہلسنّت امام ہدایت تھے۔آنخضرت ﷺ کوجس چیز سے نا گواری تھی وہ تھی جویزید بن معاویہ،

اس سے مقصد مطلقاً بنوامیہ کی مذمت نہیں کیونکہ انہی میں سے حضرت عثمان ﷺ اور خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز ﷺ بھی

سوال نمبر؟
صحیح مسلم میں سعد بن ابی وقاص کے سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان (ک) حضرت سعد کے پاس آئے اوران سے کہا کہ ابور اب (حضرت علی کی کو برا بھلا کہنے میں آپ کوکون می چیز مانع ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک مجھے وہ تین با تیں یاد ہیں جو آخضرت کے نان کے بارے میں فرمائی ہیں میں کبھی ان کی برائی نہیں کرسکتا۔ ایک تو یہ ہے کہ'' آنخضرت کے نے فرمایا تھا کہ تمہاری مجھ سے وہی نبیت ہے جو ہارون کوموی سے تھی (علیہم السلام) مگر میں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ "دوسرے مید کہ آپ نے نبیبر کے دن فرمایا تھا کہ کل میں جھنڈ اایک ایسے آ دمی کو دوں گا جواللہ تعالیٰ سے اوراس کے رسول (ک) سے محبت ہے۔ تیسرے مید کہ آب جب آ یہ مبارکہ نازل ہوئی تو آپ نے حضرت علی ، حضرت فاطمہ ، حضرت حسنین کر یمین (رضی اللہ عنہم) کو ملایا اور کہا کہ اے اللہ عزوجل میلوگ میرے اہلی ہیت ہیں۔ "اورکوئی شک نہیں کہ حضرت علی کی بدگوئی کرنا تھا فلطی ہے۔

## جواب نمبرا

## جواب نمبر ۲

انہوں نے پچھلوگوں کوسنا کہ وہ حضرت علی ﷺ کی بدگوئی کرتے ہیں اس لئے انہوں نے چاہا کہ حضرت سعدﷺ کی زبان سے حضرت علی کرم اللّٰدو جہہ کی فضیلت کا اظہار کرا کرانہیں اس فعل سے بازر کھیں۔

## جواب نمبر٣

اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو برا بھلا کہنے کا تھم نہیں دیا گیا بلکہ سبب مانع دریافت کیا گیا ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ''ابوٹراب'' کی کنیت سے یا دکرنا کوئی طعن نہیں ہے کیونکہ بیرتو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی محبوب ترین کنیت تھی ،جیسا کہ حضرت علی المرتضلی ﷺ خود بھی اس کنیت کوزیا دہ پہند فرماتے اس لئے اس کنیت سے ہی حضور ﷺ نے سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی المرتضلی رضی اللہ عنہا کی صلح کا آغاز کیا تھا تفصیل دیکھئے فقیر کی کتاب''شرح حدیث فدک''

## جواب نمبرة

حضرت امیرمعاویہ ﷺ حافی رسول، کا تپ وحی الٰہی ، صحابی کے بیٹے اور حضور نبی کریم ﷺ کے سالے تھے۔ جیسے تفصیل گذری ہے۔ ہمارے لئے بہتری اس میں ہے کہ ہم صحابہ کرام کے باہم اختلاف کو ہوا نہ دیں اوران کے معاملہ کو سپر دِ خدا کردیں۔

## جواب نمبره

خلافتِ معاویہ ﷺ معاویہ گئیں حضرت علی کرم اللہ و جہہ کے خالفین کا کافی زور ہوگیا۔اوروہ ان کو برائی کے ساتھ یا دکرتے تھے ۔ اس لئے حضرت امیر معاویہ ﷺ نے حضرت سعد کوسب وشتم پراُ کسایانہیں بلکہ ان سے دریافت کیا ہے جیسا کہ حدیث کے الفاظ مصاحب علی اس پردال ہے کہ ان کا حضرت علی کرم اللہ و جہہ کے بارے میں کیا ظن ہے اوروہ کس وجہ سے خالفین علی کا ساتھ نہیں دیتے اگروہ حضرت علی کرم اللہ و جہہ کی جلالتِ مرتبت کا لحاظ رکھتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے ورنہ وہ غلطی پر ہیں علی کا ساتھ نہیں دیتے اگروہ حضرت علی کرم اللہ و جہہ کی جلالتِ مرتبت کا لحاظ رکھتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے ورنہ وہ غلطی پر ہیں اور ان کو اس کلہ سے اجتناب چا ہے۔حضرت امیر معاویہ ﷺ کے اس سوال کا جواب جو حضرت سعد ﷺ نے دیا اس سے ان کے مانی الفت میں اور حضرت علی ﷺ کو گائی نہ کے مانی الفت میں حضرت علی ﷺ کو گائی نہ دول گا کیونکہ ہیں نے حضور ﷺ کے سے ناتھا کہ وہ تو میرے لئے ایسے ہیں جسے موئی (الفینیہ) کے لئے ہارون (الفینیہ) اور بہ

کہ خیبر میں فرمایا کہ میں جھنڈا اسے دوں گا جواللہ اور رسول کومجبوب ہے۔اور جب مباہلہ کی آیت اتری تو حضور ﷺ علی وفاطمہ وحسنین کوساتھ لے گئے۔(رضی اللہ عنہم)

## جواب نمبر۲

سطحی طور پرتوبیاعتراض بڑاوزنی معلوم ہوتا ہے کیونکہ عوام میں لفظ مسب گالی گلوچ اور بدگوئی کے لئے مستعمل ہور ہاہے لیکن اہلی علم کے نز دیک سرے سے میصدیث شریف قابلی اعتراض نہیں بلکہ غور وفکر سے کام لیا جائے تواس میں امیر معاویہ کھے حضرت علی کے مدائح ومنا قب سننا چاہتے ہیں۔ کیونکہ آپ کومعلوم تھا کہ سعد کھے حضرت علی کھے کے خیرخواہ ہیں۔ مجھے جو جواب دے گاوہ مکدح ہی ہوگی۔

## جواب نمبر٧

یه سوال جابل تو کرسکتے ہیں لیکن اہلِ علم کوزیب نہیں دیتا کیونکہ قرآن وحدیث کے عاورات اوراستعالات کواگر ہم عوام کے خیال پرضیح سمجھیں تو پھردین وایمان کی خیر نہیں مثلاً اللہ تعالی نے فرمایا:ان ھی الافتنتك فینہ ہمارے عرف میں ایک براکلمہ ہے لیکن اللہ عزوجل اپنے لئے فرمار ہا ہے حالانکہ یہاں پرفتنہ بمعنے آزمائش ہے۔ایسے ہی ''وَمَکُووُاوَمَکُواللّٰهُ '' ہمارے عرف میں مکرایک فینچ فعل ہے لیکن اللہ عزوجل نے اپنے لئے فرمایا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں مکر بمعنے خفیہ تدبیر ہے۔ایسے ہی محاور وُسبَ قرآنی آیات واحادیث میں مختلف استعالات رکھتا ہے۔

(۱) كسى كى برائى كرنا كماقال تعالىٰ

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا الله عَدُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ (پاره ٢٠٠٥ الانعام، ايت ١٠٨)

#### ترجمه

تم انہیں برانہ کہوجن کو بیہ شرکین خدا کے سوابو جا کرتے ہیں ور نہ بیخدا کو بے علم بُرا کہیں گے۔ یہاں سب کے معنی گالیاں نہیں کیونکہ صحابہ کرام (رضی الله عنہم) فخش گوئی نہیں کیا کرتے تھے بہت مہذب بزرگ تھے یہاں سب کے معنی بُرا کہنا ہے۔

(۲) حضور نبی کریم ﷺ نے اللہ کے حضور دعا کی''فای مسلم لعنۃ او سبتہ فاجعل لہ زکوۃ ورحمہ''۔جس مسلمان کو میں لعنت کردوں اور برا کہوں تواس کے لئے اسے رحمت اور پاکی بنادے۔ یہاں سبَّ کے معنی گالی دینانہیں کیونکہ آتا ہے دوجہاں ﷺ کی زبانِ مبارک پر بھی گالی نہ آسکتی تھی بلکہ یہاں سبَّ ولعن کے معنی کسی کو برا بھلا کہنا مرادہے۔ ان محاورات ہے معلوم ہوا کہ سب بمعنے گالی گلوچ نہیں بلکہ سی کی کمی اوراس کی فلطی کا اظہار وغیرہ مراد ہوتا ہے یہاں بیہ مراد نہیں۔

(٣) بھی سب یوں ہوتی کہ سی خص کی سب کی جائے کہ اس کے نام کے بجائے اس کی وہ کنیت یا لقب بیان کیا جائے جو علم ولقب وصفت میں سے کم درجہ ہو چنا نچہ ملاحظہ ہو۔ بخاری شریف مناقب علی میں ہے ھذا فلاں امیر المدینة ید عو علیا عندالمنبر قال فیقول ماذ اقال یقول له ابو تر اب فضحك والله ماسما ہ الاالنبی الله ماسما اللہ منه۔

یہ فلاں حضرت امیر معاویہ وحضرت علی (ﷺ) کو برسرِ منبر کُرا کہتا ہے۔ پو چھاوہ کیا کہتا ہے، کہاوہ انہیں ابوتر اب کہتا ہے۔ پس حضرت مہلﷺ بنسے اور فر مایا کہ واللہ اس نام سے تو نبی کریم ﷺ نے اُن کو یا دفر مایا ہے اور حضور ﷺ سے ان کا اس سے زیادہ پیارا نام اور کوئی نہ تھا۔

طبری میں بھی بالا سنادانہی ابوحازم علیہ الرحمہ ہے ای مضمون کی روایت ہمارے بیان کردہ معنیٰ کی تائید کرتی ہے۔ (۴) **صزید تائید** 

قيل سهيل بن سعدان امير المدينة يريد ان يبعث اليك تسبّ عليك عند المنبرِ قال كيف اقول قال تول قال كيف اقول قال تقولو ابا تُراب فقال والله ماسماه بذلك الارسول الله في والله ماكان اسم احب اليه منه \_ قال تقولو ابا تُراب فقال والله ماسماه بذلك الارسول الله في والله ماكان اسم احب اليه منه \_ قال تقولو ابا تُراب فقال والله ماسماه بذلك الارسول الله في والله منه \_ (الاستيعاب، حسم منه \_ الاستيعاب، حسم منه \_ الله قال والله قال والله قال والله والله

حضرت مہل بن سعد ﷺ کہا گیا کہ امیر مدینہ آپ کے پاس ایک آ دمی بھیجنا چاہتا ہے تا کہ آپ حضرت علی ﷺ کومنبر کے قریب سب کہیں۔انہوں نے فرمایا کیا کہوں؟ کہا،

آپ کہیں'' ابوٹراب' پس حضرت مہل ﷺ نے کہا بخدااس نام سے تو نبی کریم ﷺ نے انہیں پکارا ہے۔خدا کی تشم حضور کا اس سے پیارانام اور کوئی نہ تھا۔

#### فائده

اہلِ عرب سبَّ کے لفظ کو یوں سبَّ سبجھتے تھے جے حضرت امیر معاویہ کھوا گرسبَّ کیا ہے تو یہی کہان کی اعلیٰ کنیت سے ادنیٰ کو لے کر ، ورنہ سبَّ کے عوامی اور گالی کے مفہوم سے ان اصحابِ رسول کی زبان نہ آلودہ ہوسکتی ہے اور نہ ہوئی بیصر ف ان قدوسیوں کی ذات یاک پرایک نایاک افتراء ہے۔جس کی حقیقت افسانہ سے زیادہ کچھے بھی نہیں۔

(۵) حضرت سعد کوسید ناعلی کوگالی دینے کے متعلق نہ کہا بلکہ وجہ پوچھی کہتم حضرت علی ﷺ کی کوئی غلطی یا خطابیان کیوں

نہیں کرتے اور منشابیتھا کہ حضرت سعد ﷺ حضرت علی ﷺ کے فضائل بیان کریں ۔اور حضرت علی ﷺ کو یُرا کہنے والے لوگ سنیں اورآ ئندہ اس برا کہنے ہے باز رہیں ۔اس لئے حضرت سعدﷺ نے جب حضرت علیﷺ کے فضائل بیان کئے

توامیرمعاویہﷺخاموش ہےاگر برا کہنامقصود ہوتا تو جب حضرت سعدﷺ نے بیزاری ظاہرفر مائی تو خودکوئی نہکوئی باتیں

بنا کرحضرت علی ﷺ کی تنقیص کرڈ التے یا کم از کم حضرت سعدﷺ کی بیان کر دہ فضیلتوں ہے اظہارِنفرت فر ماتے ۔

(۲) پہلے بار ہاعرض کیا جاچکا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ نیک گمان کرنا چاہیے۔اوراس قتم کی روایات میں تاویل کرنا جاہیے اگرآیات واحادیث کے ظاہری معنی ہر جگہ کئے جائیں تو ہزار ہااعتراضات خود اللہ عز وجل پر اور تمام پنیمبروں پرایسے وارد ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایمان برباد ہوجا ئیں گے ،مثلاً ہندؤں اورد ہریوں نے اللہ ﷺ پر

اعتراضات اُٹھائے اوروہ بھی قرآنی آیات کولے کر ( دیکھوستیارتھ پرکاش) ایسے ہی وہابیوں ، دیوبندیوں اورنجدیوں نے رسول الله ﷺ ورشیعوں نے صحابہ کرام رضی الله عنہم پروہ بھی صرف اپنی بد گمانیوں اور کم علمی کی وجہ ہے، ورنہ بے عیب لوگوں

میں عیب نکالنا اپنا نقصان کرنا ہے۔

(2) بدحدیث تو مجمل ہے اگر صریح الفاظ بھی ہوں تب بھی علائے اہلسنت کا فیصلہ ہے کہ ایسے پا کہاز صحابہ کرام رضی الله عنہم کی مراد کچھاور ہوگی۔

جبيها كه شارح مسلم حضرت علامه ام محى الدين نو وى قدس سرهٔ شرح مسلم ميں اسى حديث كى شرح ميں لكھتے ہيں:

قال العلماء الاحاديث الواردة اللتي في ظاهر يا دخل على صحابي يجب تاويلها قالو اولا يقح في روايات الثقات الامايمكن تاويله

علاء کا قول ہے کہ جن احادیث میں بظاہر کسی صحابی پر حرف آتا ہواس کی تاویل واجب ہے۔اورعلاء کہتے ہیں کہ سیجے

روایات میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی تاویل نہ ہوسکے۔ ہم اہلسنّت تواپنے ائمہ کی تلقین کےمطابق تاویل کے قائل ہیں اور چند تاویلات فقیر نے او پرعرض کر دی ہیں ،اگر شیعہ

انہیں مانتے تو ہماراان سے کیا واسطہ، ہمارے معروضات تواپنے اہلسنّت کے لئے ہیں۔

## جواب نمبر۸

حضرت امیر معاویہ ﷺ اس غلط رویہ کو کیسے اختیار کر سکتے ہیں جب کہ انہوں نے عین لڑائی کے دوران بھی مخالفین (عیسائی) کوختی سے دبا دیا، جب اس نے حضرت علیﷺ کے متعلق کچھ خلاف اطلاع بھجوائی اور پھر حضرت علی ﷺ سے بیار ومحبت اور بہتر تعلقات بتاتے ہیں کہ بیر حدیث مؤول ہے ورنہ وہ مضامین جوہم ان کے باہم محبت اور پیار کے متعلق لکھ بچکے

# جواب نمبره

ہیں کیا جواب ہوگا۔

بعض اہلی علم نے روایت ِ مذکورہ کے راویوں پر بھی بحث کر کے حدیث شریف کوغلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اگریہ روایت غیر سیح ہوتو بھی استدلال غلط ہے۔

## سوال نمبره

مندِ امام احمد ، ص ۸۵ تاص ۸۹ ، ح امیں بعض روایات بیان ہوئی ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ﷺ جو حضرت امیر معاویہ ﷺ کے دست وباز ووز رمشیراور گورنر تھے کوفہ میں حضرت علی ﷺ پرسبَّ وشتم کرتے کراتے ۔

#### جواب

اوّل توان روایات میں تعارض ہے پھران کے راوی عموماً کمزور ہیں ، بعض سوء حفظ میں مبتلا ہیں بعض میں تشیع تھا۔ایک طریق میں علی بن عاصم سے ملاانہوں نے کئی چیزیں کئی حدیثیں خالدالخدّ اء سے روایت کی ہیں'' فاتیت خالداً فسئالٹُ عنها فانکوها کلها۔''میں خالد کے پاس گیااوراس سے ان روایات کے متعلق دریافت کیا تواس نے ان سب کا انکار کردیا۔

الفلاس عليه الرحمه:.....فيه ضعيف اس ميس ضعف ہے۔

يزيد بن بارون عليه الرحمه:..... مازلنا العرفة بالكذب بهم بميشها سے كذاب بى جانتے ہيں۔

ابن معین:....لیس بشی \_وه پچه کی نبیس\_

نسائى:....متروك الحديث راس كى حديث ترك كردى گئى

امام بخاری:..... لیس بالقوی قوی نہیں۔(میزان الاعتدال،ج۲،ص۹۹۳)

مافظ ابنِ حجرعسقلانی:.... صدورق نحطی ویصروری بالتیشع (تقریب، ۳۵۲)

حضرت امیرمعاویہ ﷺ کی ذات پاک پرحضرت علیﷺ کوسبَّ وشتم کرنے کرانے کا جوالزام عائد کیا جاتا تھاوہ محض ایک

افتر اء سقیم، بہتان عظیم اورا فک مبین ہے جس کی کوئی اصل واساس نہیں ہے بیا یک افسانہ ہے جسے حقیقت سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔حضرت امیر معاویہ ﷺ کا دامن پاک ہے۔

## سوال نمبر٢

امیرمعاویہ کے زمانے میں بدعات ظاہر ہو کیں چنانچہ شرح وقابیہ میں ہے کہ شم کامدعی پررَدٌ کرنا بدعت ہے اورسب سے پہلے اس کے مطابق فیصلہ حضرت امیر معاویہ ﷺنے کیا اور سیوطی کہتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے حضی لوگوں کو خادم بنایا اورسب سے پہلے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنایا۔

### جواب نمبرا

وہ حضرت ابنِ عباس کی شہادت کے مطابق مجہد تھے اور خطاء وصواب کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اس لئے آپ کے اوپرکوئی اعتراض نہیں اور انہوں نے اپنے بیٹے کو اہل بیت سے حسنِ سلوک کی وصیّت کی تھی مگر اس نے پوری نہیں کی اور اگر حضرت حسن بن علی (ﷺ) حیات ہوتے تو معاہدے کے مطابق خلافت ان کے سپر دکردیتے جیسا کہ کے نامہ میں طے ہوا تھا۔ تفصیل دیکھے فقیر کی کتاب 'طلوع النیوین فی صلح الامیوین''

## جواب نمبر۲

حضور نبی پاک ﷺ کا ہر صحابی مستقل مجہد ہے ان کے اجتہا دی مسائل کو بدعت نہیں کہا جاسکتا اور نہ ہی ان کی مذمت کی جائے گی ، ہاں اجتہا ومنی برخطا ہے تو اس پڑمل نہ ہوگا۔ مذکورہ بالا اعتراض اگر صحیح مان لیا جائے تو حضور ﷺ کا کوئی صحابی بھی اس اعتراض سے نہ نج سکے گا۔ حالانکہ اہلسنت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ حضور ﷺ کا ہر صحابی عاول ہے ۔علا مہلی قاری فرماتے ہیں ''والصحابة کلهم علول فلایصو الجهل باسمائهم'' (شرح نخبۃ الفکر ہے سے ۱۵۳)

صحابہ تمام عاول ہیں ان میں ہے کسی کے نام کا نہ ہونا نقصان نہیں ویتا۔

مولوى ظفر على عثمانى ديوبندى نے لکھا ہے كە جھالة الصحابى الاتضر صحة الحديث فانهم كلهم عدول " (قراعد علوم الحريث شريص ۲۲٪

( قواعدعلوم الحديث ، ص١٢٣)

صحابی کے نام کا نہ جانناصحتِ حدیث کے لئے نقصان دہ نہیں کیونکہ وہ تمام عادل ہیں اور مولوی خلیل احمد سہار نپوری دیو بندی نے نقل کیا ہے" قلت قدا جمعت الامة ان الصحابة کلهم عدول فلا یضو الجهل باعیا نهم" (بذل الجمهور، ص۱/۲۲۲) 

### نوت

روایتِ حدیث ایک اہم معاملہ ہے اس میں بھی علاء نے ہرصحا بی کی روایت قبول کی ہےخواہ معلوم الاسم ہویا مجہول الاسم، کیونکہ ہرصحا بی ﷺعادل وثقہ ہے۔

### سوال نمبر٧

اميرمعاويه نے حضرت حسن کوز ہر دلایا تھا۔

### جواب نمبرا

یہ بہتانِ عظیم ہےاورمؤرخین کی خرافات ہیں جن پر رقی بھر بھی اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ دورسابق میں تاریخ یوں مرتب ہوتی جیسے دورحاضرہ میں اخبارات بلکہ ان سے تاریخ کا زبوں تر حال تھا کیونکہ ہر دورِخلافت میں اپنی باتیں کھوائی گئیں طرفہ بیاکہ بناوٹی راوی بھی بیان کردیئے گئے۔

### جواب نمبر۲

ز ہرخورانی کے متعلق حدیث شریف کی کسی معتبر کتاب میں حضرت امیر معاویہ کا ذکرتو کیاا شارہ تک نہیں ملتا ہے جے بخاری میں نہ مسلم شریف میں نہ سند بخاری میں نہ مسلم شریف میں نہ سند بخاری میں نہ مسلم شریف میں نہ سند امام احمد میں دارمی ہیں ہی اور دارقطنی اور طبر انی میں نہ مستدرک حاکم اور ابنِ عساکر میں ، ہمارا چیلنج امام اعظم اور ابنِ عساکر میں ، ہمارا چیلنج ہے کہ حدیث کی کسی معتبر کتاب میں اس لغور وایت اور بے بنیا دالزام وافتر اء کا نام ونشان ہی نہیں ملتا۔ حدیث کے دفتر بے پایاں میں حصرت امیر معاویہ کے حتمتعلق اس

بہتانِ شدیداور افک مبین کااشارہ تک ہوحدیث کا دل آ ویز وروح آ فرین حسین چہرہ اس تتم کے بدنما داغ اور دھے سے
بالکل پاک وصاف ہے۔اس الزام کی لغویت کے لئے اتنی حقیقت کا فی ہے کہ سی طبقہ کے سی محدث نے بھی اس روایت
پراعتما د کر کے اسے اس قابل نہیں سمجھا کہ اپنی کتاب میں جگہ دے۔اس حقیقت کے بعد کسی اور بحث کی کوئی ضرورت نہیں۔
تا ہم اتمام جحت کے طور پرہم مزید عرض کرتے ہیں۔

### تاريخ

حدیث کے بعداب ہم تاریخ کی طرف نظر کرتے ہیں۔گوتاریخ میں ہرفتم کا موادموجود ہے عموماً مورخین تاریخ وتنقید کی زحت زحمت گوارہ نہیں کرتے وہ رطب و یا بس جمع کردیتے ہیں علامہ ابنِ جربر جیسا مؤرخ بھی اپنی تاریخ میں سیحے اور غلط ہرفتم کی روایات جمع کردیتا ہے مگراس میں بھی اس الزام کا نام ونشان تک نہیں ملتا۔اہلسنّت مؤرخین نے اس کوفل کرنے کے بجائے اس واقعہ کی تردید کی ہے لیکن بھم ہ تعالی اہلِ تشیع کے مؤرخین بھی اس معاملہ میں ہمارے ساتھ ہیں چند حوالہ جات ملاحظہ ہوں۔

## تواريخ شيعه

(۱) .....قدیم شیعی موَرخ علامه احمد بن ابی داؤد دینوری (التونی ا۸۲ه یه) نے اپنی مشهور کتاب اخبار الطّوال میں حضرت حسن کے کا خات کے حالات تفصیل ہے لکھے ہیں مگر نہ صرف اس افسانہ کی طرف اشارہ نہیں کرتے بلکہ وہ تو سرے سے زہر دینے کے واقعہ تک کا اٹکار کرتے ہیں لکھتے ہیں کہ سسے ۱۳۵۰٬۲۳۳ نیم ان المحسن اشتکی بالمدینة فثقل "پھر حضرت حسن کا شدید طیبہ میں بیار ہوئے اور بیاری بڑھ گئی۔

#### فائده

بیار ہونا اور بیاری کا بڑھ جانا ای طرف اشارہ کرتا ہے کہ زہر دیا تک نہیں گیا بیشیعہ مؤرخ سرے سے زہر دینے ولانے کا قائل تک نظر نہیں آتا ورنہ ان الحسن اشتکی کی بجائے سم الحسن کا ذکر کرتا۔

(۲).....دوسرامشہوراورمتندشیعہ مؤرخ لیعقو بی ہے وہ اپنی تاریخ میں حضرت حسن کی وفات کا ذکر کرتا ہے اس میں زہر کا ذکر ہے لیکن حضرت امیر معاویہ ﷺ بجائے خود تو کسی بھی زہر دینے والے کا نام تک نہیں ۔حضرت حسن نے حضرت حسین دیں ب

(ﷺ) سے فرمایا یاانحی ان ہذہ اخو ثلث موارِ سقیت فیھا السم ولم اسقہ مثل موتی ہذا۔ (۳/۲۲۲) برادرِعزیز! میں نے تین مرتبہز ہرپیا ہے جس میں سے بیآ خری دفعہ ہے اور میں نے اس دفعہ کی طرح بھی نہیں پیا۔

(على ابن الحسين المسعو دى) التوفى ٢٣٦ج

(٣)....على بن الحسين المسعو دى (الهتو في ٢٣٧هه) شيعه مذہب كے شيوخ و كبار ميں سے ايك ہيں۔

على بن الحسين المسعودي يعده الشيعة من شيوخهم وكبار هم (العوصم، ص١٣٩)

مسعودی کوشیعہاہے شیوخ و کبار میں شار کرتے ہیں۔

وه مؤرخین میں بہت بلندمقام رکھتے ہیں۔

### ازالهٔ وهم

''مووج السلاه بن 'بڑی مشہور ومعروف کتاب ہے اس میں حضرت حسن کی وفات کے سلسلہ میں زہردیے کا واقعہ نذکورہے ۔ اوراس سلسلہ میں حضرت امیر معاویہ کی از کربھی آیا ہے گرجس افسانوی انداز میں آیا ہے وہ ملاحظہ فرما کیں۔ وہ حضرت بن الحسین کو زین العابدین ) کہتے ہیں کہ جب میرے چچا حضرت حسن کو زہر پلایا گیا حضرت حسین کا ان کے پاس گئے تو حضرت حسن کو قضائے حاجت کے لئے گئے ہوئے تھے جب لوٹ کرآئے تو فرمایا محصرت حسین ان کے پاس گئے تو حضرت حسن کو قضائے حاجت کے لئے گئے ہوئے تھے جب لوٹ کرآئے تو فرمایا محصر کی دفعہ زہر پلایا گیا ہے لیکن ایسا میں نے بھی نہیں پیا (اس دفعہ تو) میرا جگر نکڑ سے ہوکر باہرآگیا۔ آپ نے دیکھا کہ میں انہیں اپنے ہاتھ میں لکڑی لے کراکٹ پکٹ کرر ہاتھا۔ حضرت حسین کے دریافت فرمایا برادر برزگ آپ کو نہر کسی نے پلایا ہے؟ فرمایا ، اس سے آپ کا کیا مقصد ہے اگر وہی ہے جس کے متعلق میرا گمان ہے تو اللہ اسے کا فی ہے اوراگر وہ کوئی اور ہے تو یہ میں کہ بعد وفات یا گئے۔ اوراگر وہ کوئی اور ہے تیں کے بعد آپ تین دن سے زیادہ زندہ ندر ہے تین دن کے بعد وفات یا گئے۔

#### فائده

جب امام حسین کھی کو ہی علم نہیں تو ان لوگوں کو کہاں سے علم ہوگیا۔

## سوال نمبر ۸

وذكر ان امرته جعد بنت الاشعث ابن قيس الكندى سقة السم وقد كان معاوية دراليها ـ (مروج الذهب، ٣٨١/٣٨)

اور ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کی بیوی جعدہ بنت اشعث بن قیص کندی نے آپ کو زہر پلایا تھا اور معاویہ ﷺ نے اسے اس کا اشارہ کیا تھا۔ مسعودی جیسے متعصب مؤرخ کوبھی کوئی متندروایت اس افسانہ کے متعلق نہل سکی اس نے بھی حضرت امام زین العابدین کے سے جوروایت نقل کی ہے،اس میں حضرت امیر معاویہ کا تو کیا کسی زہر دینے والے کا بھی نام موجود نہیں ہے ۔ البتہ جو کلڑا اس غالی مؤرخ نے اپنی طرف سے شامل کیا ہے ۔اس میں جعدہ بنت اشعث کے باشارہ حضرت امیر معاویہ کے زہر دینے کا ذکر ضرور ہے۔ گروہ بھی ذُکھ کے کفظ سے اس غالی اور متعصب مؤرخ کو بھی یہ جراکت نہ ہوئی کہ وہ کسی مضبوط اور محکم انداز میں یہ ''افسانہ طرازی'' کرتا اس نے اپنے جذبات کی تسکین کے لئے حضرت امیر معاویہ

کہ وہ ک بوط اور سم الدار میں میہ الصافہ طوار ک سرمان کا سے بعد بات ک میں اسے سے سرت الیر ساوہ پرتہمت تراشی کی کوشش تو ضرور کی مگر <mark>ذُمِی</mark>و کے لفظ سے جواس حقیقت کی غمازی کرتا ہے کہ بیالزام نہایت بودا ہے۔

## دعوتِ غور وفكر

روایت کے اعتبار سے بحث مکمل ہوگئی اب عقل سے کام لے کراس افسانہ پرغور کیجئے۔

(۱) جگر کے نکڑوں کا معدہ میں داخل ہوکر قضائے حاجت کے وقت خارج ہونا اگرتشلیم کرلیا جائے تو سیدنا حضرت حسن ﷺ ایسے نظیف الطبع انسان کاان نکڑوں کواُلٹ پُلٹ کرد کھنا بھی تشلیم کرلیا جائے گا تو بظاہر ریہ بات بہت ہی بعید ہے۔

رم) حضرت حسین ﷺ کے دریافت کرنے پرسیدنا حضرت حسن ﷺ کوز ہر دینے والے کا نام بتانے سے صاف انکار

کردینا مگر بارلوگوں کواس کا پیة چل جانااک تماشہ ہے۔جس کی کوئی حقیقت نہیں۔

(۳) حضرت حسن کے اس بیان سے بیر حقیقت بھی مبر بمن اور بے نقاب ہوگئ کہ خود حضرت حسن کھی کو بھی زہر دینے والے کا کوئی قطعی علم ویفین نہیں صرف وہم و گمان ہے ظن وتخمین ہے جبیبا کہ ا<mark>نظنتا</mark> کے لفظ سے ظاہر ہے اور بیوض کرنے ک

ضرورت نہیں ہے کہ ظن اور گمان پر شرعاً کوئی تھم نہیں لگایا جاسکتا۔ (۴) اگر سیدنا حسن ﷺ کے ارشاد پرغور وفکر کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ زہر دینے دلانے میں حضرت امیر معاویہ ﷺ کا

قطعاً کوئی دخل نہیں ،اگرز ہر دیا گیا اور دلایا گیا تو اور کوئی زہر دینے دلانے والا ہوسکتا ہے۔گر حضرت امیر معاویہ ﷺ نہیں

ہوسکتے کیونکہ حضرت حسن اپنے بھائی کے استفسار پر فرمارہ ہیں کہ''فیان کیان الذی اظنہ فااللہ حسیب و ان کان غیسر ہ فیمیا احب ان یو خذ ہی ہوی ''اگروہی ہے جس کے متعلق میرا گمان ہے تواللہ اسے کافی ہے اورا گروہ کوئی اور

> ہے تو میں پیندنہیں کرتا کہ میری دجہ ہے کوئی بے گناہ مارا جائے۔ اس ایشاں شاہ سے ماضح میری جس شخص سرمتعلق حصنہ ہے جسن منطق

اس ارشاد سے واضح ہے کہ جس شخص کے متعلق حضرت حسن کھ کا گمان ہے وہ اور چاہے جو ہوحضرت امیر معاویہ کھ

نہیں ہوسکتے کیونکہ انہیں کوئی نہیں پکڑسکا۔اخذ ومواخذہ کا سوال ان کے متعلق پیدا ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو ملک کے حاکم اعلی اور خلیفہ ہیں، سندِ افتدار پر متمکن ہیں انہیں یاان کے کی کام پر مقرر کر دہ خض کوکون پکڑسکتا ہے؟ حضرت حسن کے بیان سے بید حقیقت کھل گئی کہ ان کے گمان میں (نہ کہ صحیح علم میں) جو شخص زہر دینے والا تھا وہ کوئی معمولی آ دمی تھا جے پکڑا اور قانون کے شکنے میں جکڑا جاسکتا تھا۔ جبھی تو آپ فرماتے ہیں کہ بید مجھے پہند نہیں کہ میری وجہ سے کوئی ناکر دہ گناہ پکڑا جائے بہر حال اس افسانوی روایت کا عقلی حیثیت سے جب تجزیہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ جائے بہر حال اس افسانوی روایت کا عقلی حیثیت سے جب تجزیہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ جائے ہوں کہ خود حضرت حسن کھی کوز ہر دینے والے کا کوئی علم نہیں ہے تھی طور پر کی کا نام نہیں لیتے۔ (۱) خود حضرت حسن کھی کو فات کے ساتھ اس ظن (۳) کسی کے متعلق ان کا صرف گمان ہے مگر نام بتانے سے آپ نے قطعی طور پر انکار فرما دیا۔ (۳) اور کوئی ذریعہ ایسانہیں جس سے زہر دینے والے کا پہنہ چل سکے۔ گویا حضرت حسن بھی کی وفات کے ساتھ اس ظن

وگمان کا بھی خاتمہ ہوگیا جوکسی کے متعلق ہوسکتا تھا اب کسی کے متعلق علم اور یقین تو کجاوہم گمان بھی نہیں ہوسکتا۔گر تعصّب اور بغض وعداوت (عن لیلصحابہ) کا مظاہرہ ملاحظہ ہوکر''مروج الذہب'' کا شہرہ آفاق مؤلف جعدہ بنت الاشعث کو زہردینے کا مرتکب تھہرا تا ہے گر ذُکور کے لفظ سے اور حضرت امیر معاویہ ﷺ پرزہردلوا نا الزام تر اشی اور بہتان ہے جے شیعہ مؤرخین نے بھی تشلیم نہیں کیا اب سنی مؤرخین کے حوالے ملاحظہ ہوں۔

# طبقاتِ ابنِ سعد

محمدائن سعد (الهتوفی وساسمے)مشہور محدث ہیں۔ شبلی نعمانی نے''سیرۃ النبی ھتداوّل'' مقدمہ میں لکھا ہے کہ ائن سعد نے آنحضرت ﷺ اورصحابہ کے حالات میں ایسی جامع اور مفصل کتاب لکھی کہ آج تک اس کا جواب نہ ہوسکا۔''اصح السیر '''ہس ہا میں ہے، واقدی متروک ہیں مگران کے ایک شاگر دمجمہ بن سعد علیہ الرحمہ ہیں ان کی مشہور اور بہت مقبول کتاب ''طبقات ابن سعد''ہے، صحابہ کے حالات میں اس سے پہلے اتنی بڑی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ اس قدیم ترین اور متند ترین کتاب میں ابن سعد ﷺ نے بھی اس سلسلہ میں ایک روایت ککھی ہے ملاحظہ ہو۔ حافظ ابنِ

ال ابن سعد اخبر نا اسمعيل بن ابراهيم اخبرنا ابن عوف عن عمير بن اسحاق دخلت انا وصاحب

على فقالت لقد لفظت طائفة من كبدى وانى قد سقيت المَّ مراراً فلم اسق مثل هذا فاتاة الحسين بن على ضاله من سقاك؟ فابي ان يخبرة رحمة الله تعالىٰ\_

#### استيعاب

اصحابِ رسول کے حالات میں علامہ ابوعمر ابن عبد البررحمہ الله (الهتوفی ۲۳٪ ه) کی تالیف استیعاب متندر بن کتاب ہے اس میں بھی اس واقعہ سے متعلق انہی عمیر بن اسحاق سے بالا سنا دا یک روایت ہے۔

قال كناعند الحسن بن على فدخل المخرج شعر فخرج فقال لقد سقيت السم مراء اوما سقيت مثل هذا المرة ولقد لفظت طائفة من كبدى فرأيتنى اقبلها بعود معى فقال له الحسين اى اخى من سقاك ؟ قال وما تُريد اليه اتريدان تقتله قال نعم ، قال فان كان الذّى اظنَّ فالله اشد نقمته ولئِن كان غيره فما

احب ان یقتل بی بری۔

یدروایت اورابن سعد کی روایت ایک ہی ہے مگر دونوں میں فرق ہے۔(۱) ابنِ سعد کی روایت میں عمیر بن اسحاق وغیرہ
کے سامنے حضرت حسن ﷺ کے بیت الخلاء جانے کا ذکر نہیں ہے، مگر استیعاب کی روایت میں ہے۔(۲) لکڑی کے ساتھ
حگر کے فکڑوں کو الٹ بلیٹ کرنے کا حکم بھی ابنِ سعد کی روایت میں نہیں ہے۔(۳) حضرت حسین ﷺ کے سوال کرنے
پرابنِ سعد کی روایت میں ف بھی کا لفظ ہے اور استیعاب کی روایت میں ہے کہ فرمایا ''اور آپ کیا چاہتے ہیں کیا آپ چاہتے
ہیں کہ اسے قبل کردیں۔''

حضرت حسین ﷺ نے کہا، ہاں۔فرمایا''اگروہی ہے جس کے متعلق میرا خیال ہے تواللہ ﷺ بہتر بدلہ لینے والا ہے اور اگر میرا گمان غلط ہے تو کوئی اور ہے تو میں یہ پسندنہیں کرتا کہ میری وجہ ہے کوئی ناکر دہ گناہ آل کیا جائے۔'' یہ حسید معید میں میں معید میں دینے شدہ نے میں سیاسی سے نقاع گئ

وذكر ابو زيد عمر بن شبه وابو بكر بن ابي خثيمه قال موسىٰ بن اسمٰعيل قال ابو هلال عن قتادةقال دخل الحسين على الحسن رحمة الله تعالىٰ فقال يااخي اني سقيت السم ثلاث مراء لم اسق مثل

هذا لمرة اني لاضع كبدى فقال الحسين من سقاك يااخي؟ قال ماسوائك عن هذا اتريد عن تقاتلهم؟

# اكلهم الى الله \_

اس میں اور پہلی روایت میں فرق ہے، خاص طور پر روایت کے آخری ھتہ میں! پہلی روایت میں تھااتسویں ان تقتلہ ا (کیا تو چاہتا ہے کہاسے تل کردے) اور اس روایت میں ہے اتسوید ان تقتلهم (کیا تو چاہتا ہے کہاس ہے لڑے) پھر پہلی روایت میں حضرت حسن کے شبہہ اور گمان کا ذکر ہے۔اور اس میں ہے اکلهم الی اللّٰہ یعنی، میں انہیں اللّٰہ کے حوالے کرتا ہوں۔

#### نتيجه

اس تفصیل سے بیدحقیقت واضح ہوگئی کہ واقعہ ایک ہے گراس کے متعلق متیوں روایات میں اختلاف واضطراب ہے۔کوئی ایک روایت بھی تو دوسری سے نہیں ملتی ، ہر روایت دوسری روایت سے مختلف ہے۔کیااس اختلاف واضطراب کے بعد بھی ان روایات پراعتماد کیا جاسکتا ہے بالحضوص ان کے راوی بھی قابلِ اعتماد نہیں۔

## سوال نمبره

علامہ تفتازانی نے شرح تلخیص میں کھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ ﷺ بیار تھے حضرت حسن بن علی (ﷺ)ان کی عیادت (طبع پُرس) کے لئے تشریف لائے بیٹھے تو آپ کے سامنے امیر معاویہ ﷺ نے بیاشعار پڑھے۔

- (۱).....بدخوا ہوں کے سامنے میر ااظہارِ بہادری اس لئے ہے کہ میں زمانہ کے حوادث کے آگے جھکنے والانہیں ہوں۔
  - (٢).....جب موت اپنے پنج گاڑ دیتی ہے تو تم تعویذ کوکار گرنہ یاؤگے۔

### جواب نمبرا

یدروایت سیجے نہیں اگر ہوتو اس میں کہاں لکھا ہے کہ اس سے مراد حضرت حسن ﷺ ہیں۔ بلکہ قرائن بتاتے ہیں اس سے حضرت امیر معاویہ ﷺ کو اپنا خیرخواہ سمجھ کریہ اشعار سنائے ، حضرت امیر معاویہ ﷺ کے حاسدین مراد ہیں۔اورامیر معاویہ ﷺ نے امام حسن ﷺ کواپنا خیرخواہ سمجھ کریہ اشعار سنائے ،اس لئے امام حسن ﷺ توان سے سلح کر چکے تھے۔ ،اس لئے امام حسن ﷺ توان سے سلح کر چکے تھے۔

### جواب نمبر۲

بدگمانی سے کام لینا گناہ ہے۔اللہ ﷺ نے فرمایا'' اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمُ '' (پارہ۲۲،سورۃ الحجرات،ایت۱۱) بے شک بعض گمان سے کام لینا گناہ ہے اور یہ بدگمانی درایۂ بھی غلط ہے اس لئے کہ سیدناحسن بن علی ﷺ سے سیدنا امیر معاویہ ﷺ کوبغض وعداوت تھی تو پھر طبع پُرس کے لئے کیوں آئے نیز ممکن ہے کہ یہ اشعار خوارج وغیرہ کے لئے پڑھے ہوں۔ جب کہ خوارج حضرت امام حسن ﷺ کے بھی وشمن تھے تو امیر معاویہ ﷺ نے حضرت امام حسن ﷺ کوخوش کرتے ہوئے کہا ہو کہ میں آپ کے دشمنوں اوراپنے دشمنوں کے آگے جھکنے والانہیں ہوں وغیرہ وغیرہ۔

سوال نمبر١٠

حود به المصاب بعلم حود به حسن بعلما كري المريخش من برواخروا ويخاس ذاكان

حضرت امیر معاویہ ﷺ حضرت حسن ﷺ کے وصال پرخوش ہوئے چنانچہ تاریخ ابن خلکان میں ہے کہ وفات حضرت حسنﷺ کے دن حضرت ابنِ عباس ،حضرت امیر معاویہ ﷺ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے اہل بیت میں ایک بڑا سانحہ ہوا ہے ابنِ عباس نے فر مایا مجھے علم نہیں لیکن میں آپ کواس سے خوش دیکھتا ہوں۔

### جواب

مورخین حاطب اللیل ہیں (رطب ویابس جمع کرتے ہیں ان کا کوئی )اعتبار نہیں اگر روایتِ مذکورہ تسلیم کرلیں تو ان کا خوش ہوناممکن ہے کی اور وجہ ہے ہو۔

پہلے بھی بار ہاعرض کیا گیا ہے کہ مؤرخین کی باتنیں ایسی ہی ہیں جیسے آج کل کے اخبارات کے بیانات،علاوہ ازیں بدگمانی ہے بھی مسائل ثابت نہیں ہوتے ۔حضرت امیر معاویہ ﷺ کی خوشی کو دلیل بنانا جہالت ہے اس لئے انسان کے اندرونی

حالات وہ خود جانتا ہے توممکن ہے ان کی خوشی کسی ذاتی معاملہ ہے ہوجواس وقت ان کے ذہن میں آیا ہو۔

### سوال نمبر ۱۱

حضرت عمار الله كے لئے حضور اللہ كاارشاد كرامى ہے كہ تجھے باغى كروہ قبل كرے كا۔ (رواہ سلم)

#### جواب

اہلسنّت کا اجماع ہے کہ جنہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جنگ کی اورامام برحق پرچڑھائی کی کیکن حضرت امیر معاویہ کی یہ جنگ اجتہادی تھی جو حکابہ کے لئے معاف ہے، حضرت علامہ علی قاری علیہ الرحمہ شرح مشکلوۃ میں لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی حدیث کی یوں تاویل کرتے تھے کہ ہمارا گروہ تو خونِ عثمان کی مطالبہ کرنے والا ہے (باغی کہ حضرت امیر معاویہ کی حدیث کی یوں تاویل کرتے تھے کہ ہمارا گروہ تو خونِ عثمان کی امطالبہ کرنے والا ہے۔ اس کی بھی طلب کرنے والا) اگر چہ یہ جواب سے جنہیں لیکن ہم اصل حقیقت کو واضح کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ لفظ باغی کیا ہے۔ اس کی تفصیل ملاحظہ ہو۔

# لفظ باغی کے جوابات

مخالفین لفظِ باغی ہے دھو کہ کھاتے ہیں اور دھو کہ دیتے ہیں ، بیقاعدہ مُسلّم ہے کہ سیدناعلی المرتضٰی ﷺ نے سیدنا امیر معاویہ

کو تقیقی باغی نہیں مانا بلکہ آپ نے انہیں بحثیت مجتہد کے اپنا بالمقابل مانا ہے اگر انہیں حقیقی باغی سیھنے تو ان ہے بھی صلح نہ کرتے اوران دونوں بزرگوں نے آخر میں صلح کرلی۔ (بنایہ نہایہ) اور سلح کے علاوہ سیدناعلی المرتضٰی ﷺ نے حضرت امیر معاویہ ﷺ کے فضائل بھی بیان فرمائے۔ جیسے پہلے فقیر نے چندروایات نقل کی ہیں۔اگر امیر معاویہ ﷺ قبی باغی ہوتے تو سیدناعلی المرتضٰیﷺ ان کی تعریف نہ کرتے اور نہ ہی فضائل بیان کرتے۔

یوں کہ اس کا میں میں کا بلکہ مستقل خلیفہ مان کران کی بیعت کرنا تو شیعہ کو بھی مُسلّم ہے۔اگر واقعی حضرت امیر معاویہ ہے حقیقی باغی ہوتے تو سیدناحسن کے ہرگزان کی بیعت نہ کرتے اور سیدنا امام حسین کے ودیگر صحابہ کرام واہلبیت (رضی اللّه عنہم) بھی شامل تھے اگر حضرت امیر معاویہ کے حقیقی باغی ہوتے تو سیدنا حسین کے جیسے پزید خبیث کی بیعت سے تھلم کھلانہ صرف انکار بلکہ خونر پر جنگ لڑکر شہید ہوئے ۔ پزید کے دور میں تواکیلے خود مجہد تھے یہاں تو دوسرے اکاپر اہلبیت کے علاوہ سیدنا حسن کے بھی ساتھ تھے۔

ثابت ہوا کہ حدیث شریف میں لفظ باغی سے مراد حقیقی باغی نہیں بلکہ لفظ باغی سے اس کا لغوی معنی مراد ہے یعنی مطالبہ کرنے والا اور وہ صحیح ہے کہ حضرت امیر معاویہ ﷺ نے سیدنا عثان غنیﷺ کے خون کا مطالبہ کیا اور اس میں ان کی کیا تخصیص ہے اس مطالبہ میں اور بھی اکابر صحابہ اور اُم المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی شریک ہیں ۔ اور ان کا یہ مطالبہ اجتہادی خطاء تھی اور مجتہدا گرچہ خطاء کرے تب بھی اجروثو اب کا مستحق ہے۔

# سوال نمبر١٢

حضرت علی کے دیوان میں قاضی میذی نے گمان کیا ہے کہ ابتر سے مراد حضرت امیر معاویہ کے ہیں اوراس کی تائید میں وہ حدیث ذکر کی جوسور ہ کوژ کے نزول کا سبب ہے۔

## جواب نمبرا

صحیح سندسے ثابت ہے کہ بید بوان حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف شیعہ کامنسوب کر دہ ہے۔

# جواب نمبر۲

یہ کہاں ضروری ہے کہ شعر کا مطلب کوئی شارح مراد لے وہی حق ہو پھر شارح کی مراد دوسروں پر ججت کہاں۔

# جواب نمبر۳

خلیفهٔ وقت بطورتعزیر کسی کوست و شتم کر ہے تو جائز ہے لیکن دوسروں کو جائز نہیں۔

### جواب نمبرة

ا کابر کے مابین جب طعن بالسنان ( تلوار سے حملہ ) ہوا تو پھر طعن باللسان ہوا بھی تو کوئی حرج نہیں بیہ وقتی تھالیکن پھر بھی دوسروں کو جائز نہیں کیونکہ دو بھائی اگرایک دوسر ہے کو برا بھلا کہیں تو دوسروں کو بیچی نہیں ہے کہ وہ بھی انہیں بُرا بھلا کہیں۔اس سے کئی اعتراضات کا جواب واضح ہوجا تا ہے۔

### سوال نمبر١٣

زخشری نے کشاف میں حضرت عبدالرحمٰن بن حسان کا یہ قول نقل کیا \_

"الابلغ معاويه بن حرب امير الظالميناكلامي"

خبر دار حضرت امیر معاویه بن حرب کویه میری گفتگو پہنچا دو کہ تو ظالموں کا امیر ہے۔

# جواب نمبرا

بیشعرموضوع من گھڑت ہے۔

### جواب نمبر۲

کشاف میں روایتِ ذیلِ نقل کی جوبالکل من گھڑت اور نا قابلِ اعتبارہ۔ ان میں سے ایک بیہ ہے کہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں عبدالرحمٰن ابن عبدسے روایت کی ہے (وہ کلام طویل ہے ) اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم نے کعبہ کے سابیمیں بیٹھ کر بیہ حدیث مرفوعاً نقل کی ہے جوا مام پر جملہ کر سے اسے قبل کردو۔عبدالرحمٰن نے ان سے کہا کہ بیہ تیرے چھاز ادمعاویہ ہیں ، جو ہمیں ایک دوسرے کا ناحق مال کھانے اور ناحق قبل کرنے کا حکم دیتے ہیں ۔عبداللہ پچھ دیر خاموش ہوکر ہولے کہ اللہ کی اطاعت میں اس کی اطاعت کرواور معاصی میں ان سے بچو۔

ز مختری (معتزلی) غیرمعتبرآ دی ہے بہت ی من گھڑت روایات نقل کرنے میں اسے کوئی باک نہیں مثلاً اس نے اپنی تفسیر

#### فائده

دراصل اس کا مقصد حضرت امیر معاویه ﷺ کی اس اجتها دی خطا کا اظهار تھا جو کہ حضرت علیﷺ سے جنگ کرنے اور اس پر پبیہ خرچ کرنے کی صورت میں امیر معاویہ ﷺ سے خطا ہوئی تھی۔ زخشر ی کامعتز کی ہونا اور اس کی تفسیر کاغیر معتبر ہونا سب کومسلم ہے پھریہ کہاں کا اصول ہے کہ دلیل میں بدند ہب کا حوالہ پیش کیا جائے۔بالحضوص اس کی اس کتاب کا جومتفقہ طور پر

# سوال نمبر١٤

کی لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ محدث جلیل ابوعبدالرحمٰن احمد نسائی سے اہلِ شام نے سوال کیا کہ بمیں حضرت امیر معاویہ کی فضیلت کی کوئی حدیث سنا ہے ۔ انہوں نے کہا'' لااشبع اللّٰہ بطنہ'' (اللّٰداس کا پیٹ نہ بھرے) کے سواجھے اس کے بارے میں کوئی حدیث یا ذہیں ۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ'' کیا معاویہ اس پر راضی ہے کہ وہ برابر چھوٹ جا کیں۔'' باقی روایات ِ فضیلت ڈھونگ ہیں۔ اس پراہلِ شام نے ان کوخوب مارایہاں تک کہ اسی سے بیار ہوکر فوت ہوئے۔

#### جواب

اہلی شام کا مقصدتھا کہ امام نسائی حضرت امیر معاویہ کی حضرت علی کے دفشیات کی کوئی حدیث سنائیں۔ امام نسائی اہلی شام کے سُوءادب سے ناراض ہوئے یہ بات تو ان کی احجی تھی، کیکن جب امیر معاویہ کے کہ امام نسائی نے تو بین کی تو اہلی شام نے آپ کو مارا اور بیام نسائی کی خطا ہے، علاوہ ازیں ہر محدث اپنی شرائط پر روایتِ احادیث کرتا ہے اور ممکن ہے کہ امام نسائی کے جاں سے معاوہ ان کی جو تو اس سے آپ کی نسائی کے جاں معاویہ کے بارے میں صرف وہی حدیث بھے ہواور آپ نے نقل کی ہوتو اس سے آپ کی مراد حضرت امیر معاویہ کی فضیلت ہوجیسا کہ ہم نے اس روایت سے ان کی فضیلت ثابت کی لیکن اہلی شام نے اسے غلط سمجھا، یا پھر انہوں نے اپنی ضد کی وجہ سے کہ اس محدث نے ہمارے کہنے پر حضرت علی کے پر حضرت امیر معاویہ کے فضیلت کوں نہ دی تو ان کی امار نااہلی شام کی جہالت کی وجہ سے تھا۔ اور جہلاء کے افعال قابلی استدلال نہیں ہوتے۔

### تعارف امام نسائى

آپ خراسان کے ایک مشہور شہر نسامیں پیدا ہوئے۔آپ کا اسم گرامی احمد بن شعیب بن علی بن سنان بن بحر بن دینار ہے جن کی کنیت ابوعبدالرحمٰن ہے۔ پیدائش میں اختلاف ہے کیکن ان کے اپنے قول اور حافظ ابنِ جحر کے فرمان کے مطابق ۱۳۹ھ بنتی ہے۔آپ ۱۳۵۵ھ میں قتیبہ بن سعید کے پاس علم حدیث حاصل کرنے کے لئے جاتے ہیں۔آپ کے اساتذہ میں سے حضرت قتیبہ ابنِ سعید، حضرت محمد ابنِ بشار ابوداؤداور ابنِ ریحان ابن اشعث کے نام سرِ فہرست ہیں۔اور آپ سے روایت کرنے والے ابوالقاسم طبرانی ، ابوجعفر طحاوی اور حافظ ابو بکر احمد بن اسحاق الشنی مشاہیر محدثین میں شار کئے جاتے ہیں۔ ذہب شافعی اور سنت کی پابندی آپ کا خصوصی امتیاز تھا۔ آپ متعدد کتب کے مصنف ہیں۔ قاضی وحافظ تھے آپ نے دہب شافعی اور سنت کی پابندی آپ کا خصوصی امتیاز تھا۔ آپ متعدد کتب کے مصنف ہیں۔ قاضی وحافظ تھے آپ نے



### سوال نمبر ١٥

بہت ی احاد یب صحیحہ وحسن میں ان لوگوں کے بارے میں شدید دعید آئی ہے جوحضرت علی ﷺ سے بغض رکھیں یا آپ سے لڑائی لڑیں۔

## جواب نمبرا

حضرت علی ﷺ سے توان حضرات نے بھی لڑائی کی جن کے متعلق جنت کی بشارت قطعی ہے مثلاً بی بی عائشہ وطلحہ وزبیر(رضی الله عنہم اجمعین)اس سے ضروری ہوا کہا جا دیٹِ وعید کوغیر صحابہ پرمجمول کرنا واجب ہے۔

### جواب نمبر۲

یہ احادیث وعیدان لوگوں کے لئے ہیں جومتعصّب ہوں اور مجتہد نہ ہوں اور غیر صحابہ ہوں جیسے حروریہ (خوارج) لازماً ان
وعیدوں کو ان لوگوں پرمحمول کیا جائے۔ آج بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ جے سیدناعلی کے سینفض وعداوت ہے وہ جہنمی ہے۔
حضرت امیر معاویہ کے ودیگرا کابر صحابہ (رضی اللہ عنہم) سے مخالفت کرنا از راہِ بغض وعداوت نہ تھا بلکہ شرعی حیثیت سے ایک حق
اور جائز مطالبہ تھا۔ یہا لیے ہے جیسے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرہ رضی اللہ عنہا نے سیدناعلی الرتضٰی کے سے جائز اورا پے حق کا
مطالبہ کیا ، ان کی موجودگی میں کسی اور سے نکاح نہ کریں۔ سیدناعلی الرتضٰی کے می نکاح پر مُصر ہوئے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا
ناراض ہوئیں۔ بلکہ بقول ملاً با قرعلی مجلسی دوصا جز ادوں کو لے کر حضور کی گئیں۔ (جلاء الحدیون)

### سوال نمبر١٦

حدیث شریف' خلافت تمیں سال ہوگی (پھر ملوکیت) بھی۔' حضرت امیر معاویہ ﷺ کے لئے موجب اعتراض ہے چنا نچہ ،حضرت سفینہ مولی ۔ پھر سلطنت ہوگی ۔ حضرت سفینہ چنا نچہ ،حضرت سفینہ فرماتے سفینہ مولی رسول اللہ ﷺ سے مرفوعاً مروی ہے کہ خلافت تمیں سال ہوگی ۔ پھر سلطنت ہوگی ۔حضرت سفینہ فرماتے سفی کہ حضرت ابو بکر ﷺ کی جارہ سال اور حضرت علی ﷺ کی بارہ سال اور حضرت علی ﷺ کی بارہ سال اور حضرت علی ﷺ کی چیسال گن لویہ پورتے میں سال ہوئے۔ (رواہ احمد والتر ندی وابوداؤدوالنسائی)

#### فائده

احمد وترندی وابویعلی وابن حبان کی ایک روایت میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ ،خلافت میرے بعد میری امت میں تمیں سال ہوگی اس کے بعد سلطنت (حکومت) ہوگی۔

ا مام بخاری نے تاریخ میں اور حاکم ابو ہر رہے ﷺ ہے روایت کی کہ خلافت مدینہ میں ہوگی اور سلطنت شام میں۔

## جواب

تمیں سال کے بعد''خلافت علیٰ منہاۓ النوۃ'' کی نفی مراد ہے اس لئے کہ بارہ خلفاء کی حدیث صحیح ہے۔ یعنیٰ تمیں سال وہ خلافت کا ملہ رہے گی جس میں سُنت کی مخالفت کا شائبہ تک نہ ہوگا اوروہ بلا تخلل وانقطاع جاری رہے گی پھرخلل کا وقوع شروع ہوجائےگا۔

شروع ہوجائےگا۔ ہمیںاعتراف ہے کہ حضرت امیر معاویہ ﷺ عالم و تقی عادل تھے لیکن خلفاءار بعہ کے علم وورع وعدل ہے کم ۔ یہا ہے ہے جیسے اولیاء کرام کے درجات میں تفاوت ہوتا ہے بلکہ ملائکہ کرام میں بھی یہ تفاوت موجود ہے ۔ اورانبیاء کرام کے درجات کا تفاوت تو نص قطعی سے ثابت ہے ۔ حضرت امیر معاویہ ﷺ کی امارت اجماع صحابہ اور بعد تشکیم امام حسن ﷺ ہے اگر چہتے اور درست ہے لیکن ان خلفاء سابقہ رضی اللہ عنہم کے طریقہ پر نہ تھی کیونکہ حضرت امیر معاویہ ﷺ نے ان مباحات کو وسعت دی جن سے خلفاء سابقہ کو احتر از تھالیکن ہم تو یوں عقیدہ رکھیں ''حسن اس الا بو ار سیان المقوبین ''اور ممکن ہے ان کا مباحات کا توسیح ابنائے زمانہ کے قصور ہمت کی وجہ سے ہواگر چہوہ چیز ان میں نہ تھی جیسا کہ گذر را اور خلفاءار بعدرضی اللہ عنہم کا

### سوال نمبر١٧

بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ ﷺ حضور سرورعالم ﷺ کے کا تب ضرور تھے کیکن کا تب وحی نہ تھے؟

### جواب نمبرا

حضور سرورعالم ﷺ کی معمولی نسبت بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی ذی قدرواعلیٰ منزلت کی حامل ہے، جیسا کہ سورۃ العادیات کی ابتدائی آیات سے ظاہر ہے اور آپ کا کا تب ہونا توعظیم عہدہ ہے، حکومت کے صدریا وزیر اعظم کا پرائیویٹ سیکرٹری کی کتنی اونچی شان سمجھی جاتی ہے اور حضرت امیر معاویہ ﷺ توشہنشاہ کونین ﷺ کے کا تب ہیں کوئی ان کی عزت واحترام سے دل کومحروم رکھتا ہے تو اس جیسامحروم القسمۃ کون ہوگا۔

### جواب نمبر۲

بعض محدثین کرام نے تصریح فرمائی ہے کہ حضرت امیر معاویہ ﷺ نہ صرف کا تب تھے بلکہ کا تب الوحی بھی تھے۔ چنانچہ امام احمد بن محمد تسطلانی علیہ الرحمہ نے شرح صحیح بخاری میں لکھاہے:

"معاويه بن ابي سفيان صخرولدحرب كاتب الوحى لرسول الله ﷺ ـ "

### نوٹ

اس كےعلاوه مزيد حوالے فقير كى تصنيف ' فضائل معاويي ميں يڑھئے۔

### جواب نمبر٣

کوئی کا تب الوجی نہیں مانتا ،کیکن اسے مطلق کا تب الرسول (ﷺ) سے انکار نہیں ہوسکتا اور بیے عہدہ بھی عزت ووقار کے اعتبار سے کوئی معمولی عہد ہنمیں کسی مملکت کے سربراہ کے پرائیویٹ سیکرٹری کو دیکھے لیجئے کہ اسے عوام وخواص کتنا عزت واحترام سے دیکھتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ ﷺ شہونین ﷺ کے پرائیویٹ سیکرٹری (کا تب خاص) ہیں انہیں گالی دینا ان سے بغض وعداوت اور دشمنی کرنامسلمان کی شان کے خلاف ہے۔اگر کوئی نہیں سمجھتا تو پھروہ خود کو جہنم کے دا ضلے کے لئے تیار رکھے۔

> وما علينا الاالبلاغ المبين وصلى الله تعالىٰ على حبيبه الكريم الامين وعلى آله واصحابه اجمعين

> > مدینے کا بھکاری الفقیر القادری ابوالصالح محمد فیض احمداولی رضوی غفرلهٔ ۲۲ریج الآخر ۱۳۲۳ ه بروز جمعة المبارک، قبل اذان الجمعه بہاول پور - پاکستان بہاول پور - پاکستان